# 129/ROP

جيالله والتحالي حرسى ات فيضان ولايت رسك عارف نكى ف إن رهمت التعليدوم بيتين بيتين شاعرابات وهيكالمان على تناقب صابري طباعت كتاب وثانتل .... . ... ايم الديس طيلي مدیر: اندون ملک = ر80 سی دیا کے کہند بیرون ملک 10 طحال خانقاه صابريه بالشميه عايف THA PRADESH, HYD ಥ ವರ್ಷ Praca a Prac

### تشكروا نتساب

### الحمد الله على احسانه واحسان حبيب صلى الله عليه وسلم واليائه وحمد الله اجمعين

رحمت خداد ندی و عنایت محدی و نسبت اولیائے محدی نے ایک بندہ حقیر و بے ما یا کو دہ اعزاز عطافر ما یا ہواس کی نبات مدفرت کا دسیلہ بن جائے گیا در دین د دیا جس عرت د سرخرو تی کا سبب وصف شاعری سے متصف فر ما کر دل دو داع کو دہ دوشنی عطافر اتی جس کے تیجہ جس حمد بادی تعالیٰ شاند اور نست رسول مقبول می اللہ علیہ وسلم اور مناقب اولیائے کرام سینکڑوں کی تعداد جس موزوں کر لے کی توفیق عطافر ما تی اور اس توفیق کی نوازش مجی محصن نسبت وشفقت پرکامل حضرت سیدشاہ خواجہ قطب الدین ہاشی المحالم اللہ علیہ المحرب محضرت قطب الدین ہاشی تعالی المحالم المحرب محضرت قطب المرحب و بلند پایہ شاعر مجی تحاور ہاشی تحکیس فرائے تھے ان کی مشفقانہ توجہ نے میری شعری صلاحیت کو جلا محفوظ المحرب و بلند پایہ شاعر مجی تحاور ہاشی تحکیس فرائے تھے ان کی مشفقانہ توجہ نے میری شعری صلاحیت کو جلا بحثی اور تھی اور تھی اس موقف بحثی باید پی سال موسید کی تعالی میں میں اس موقف بحثی اور تھی اس مولوں کے علاوہ سینکڑوں منتب میں اس موقف بحثی اور تھی میں ہوئیں اس موقف بحثی ہوئی اور بشان میں موزوں ہوئی اور کو نین کتا ہیں شائع ہوئی اور بشان مورب کو تا ایک میری حیات المائی کی ایک معران تھی دہاں کے مطابق ۱۹۹۲ کے اوائل کو بارگاہ میرود کو نین کتا ہیں موائی کی نمین میں اس کے مطابق ۱۹۹۲ کے اوائل کو بارگاہ میرود کو نین کے عطاکیا کی نمین میں نے یہ مورد کو کیا تھی مطاکیا کی نمین میں اس کے مشابدات اور تجلیات نے دہ کیف عطاکیا کی نمین میں دوران موزوں ہوئی اور مورد کیا ہوری میں دیاں کے مشابدات اور تجلیات نے دہ کیف عطاکیا کی نمین میں دوران موزوں ہوئی اور مورد کیا

سيلت بي سركار اقب ودري سي بادديگريد كرم انگتابون

مر کاردد عالم نے میرے معروضہ کو تبول فرما یا اور دو سرے سال مچریارگاہ عالی بین حاصری کا شرف عطافر ما یا میرے سر کادکے افتیار کی بات ہے ہے کہ دونوں سال کی حاصری بین اس غلام کا ایک دوبیہ بھی خرج نہیں ہوا فیمن بحثی کے الیے اسباب بنائے گئے سر کادااپنے علاموں کو ہیں بھی نوازتے ہیں اگر حن عقبیت و محبت کے ساتھ انگنہ اس محملات کی مسرشاری بین اور اصنافہ کر دیا جس کا تنبیر اس کا سلیم بھی بودونوں موقعوں کی حاصری اور مشاہدات نے نعت گوئی کی سرشاری بین اور اصنافہ کر دیا جس کا تنبیر اس مجموعہ کا اسلیم بھی بودونوں موقعوں کی حاصری اور مشاہدات نے بیرو مرشد کے فیمن نسبت اور فیمن ولا بت سے نسوب کر تا بول اور نافر کر تا بول آخریں اپنے سلسلہ صابری کے فوجوان فلیفہ ڈاکٹر حافظ سید بدلیج الدین صاحب صابری استاذ حربی بول اور نافر کر تا بول آخریں اپنے سلسلہ صابری کے فوجوان فلیفہ ڈاکٹر حافظ سید بدلیج الدین صاحب مسابری استاذ عربی باس کے طادہ فصنیات باب محترت سیدشاہ احد تا وہ تو اور منایات کا بھی دل سے مشکور مصنون بول اور جناب محتر مصابری درساوں کا مراد نافر کا موراد و مون بول اور جناب محتر مصابری درساوں کے لئے کر دیا جو اور عنایات کا بھی دل سے مشکور موں اور جناب محتر مصابری درساوں کے لئے کا دی کا دی دل سے مشکور کیا تھوں اور عنایات کا بھی دل سے مشکور میں اور دنایات کا بھی دل سے مشکور میں دورادوں کے لئے کا دی کا درساوں کے لئے کا درساوں کے لئے کا دیوں کو کی دل سے مشکور موں اور دنایات کا بھی دل سے مشکور میں دورادوں کے لئے کا درساوں کے لئے کا دیوں کو کا دیوں کو کا دور میں کا مورادوں کے لئے کا دیوں کو کا دورادوں کے لئے کی دل سے مشکور کو کا دورادوں کے لئے کا دیوں کو کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے لئے کی دوران موران موران موران میں کا میں کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کے لئے کا دیوں کی سابری کا دورادوں کے لئے کا دورادوں کی کا دورادوں کے کا دورادوں کے کا دورادوں کی کا دورادوں کے کا دورادوں کی کا دورادوں کے کا دورادوں کی کا دورادوں کی کا دورادوں کے کا دورادوں کے کا دورادوں کی کی دل سے مشکور کی کا دورادوں کی کا دورادوں کی کی دل سے مشکور کی کا دورادوں کی دورادوں کی کا دورادوں کی دورادوں کی کا دورادوں کی کا دورادوں کی کا دورادوں کی کا دورادوں کی کی دورادوں کی کا دورادو

شاعر شان دحمت ثاقب صابری

بسم الله الرحمان الرحيم

# عظمت نعت مصطفى عليسة

( كتاب وسنت كي روشني ميں )

دُ اکٹر حافظ سید بدلیج الدین صابری ( کامل جامعہ نظامیہ ) اسٹنٹ بروفیسر عربک عثانیہ یونیورٹی

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على اله و صحبه اجمعين!

اس مبارک ہستی کی نعت کا ذکر ہے جن کی تعریف و توصیف ہرز مانے میں ہوتی رہی اور ہے اور ہوتی رہی اور ہے اور ہوتی رہی اور ہے اور ہوتی رہے ان کا نام ہی محمد (علیقیہ) رکھ دیا جسکے معنی ہیں: ربار تعریف کی جائے افغلی ومعنوی اعتبار سے کسی مخلوق کا ایسا پیارا نام نہیں ۔

یہ بار البا یہ کس کا نام آیا کمیر نطق نے بوے مری زبان کے لئے حضرت حیان بن فابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

، له من اسمه ليجله فذو العرشِ محمود وهذا محمد الله من اسمه ليجله كانام الله نام من الله عنه والأمحود اور يرمحم الله عنه الله عنه

نعت ادب شعری کی ایک مستقل صنف ہے، نعت مدح ووصف کے مرادف ہے کین نعت بیس ایک نازک فرق ہے، نعت کا اطلاق اُنہی اوصاف کے بیان پر ہوتا ہے جو قابل مدح وصف کا اطلاق حسن کے علاوہ فتح پر بھی ہوسکتا ہے۔ (۱) اسلئے اصطلاح میں سرور کا کتات مدح ہے متعلق صنف شعری کا نام نعت سے موسوم کیا گیا ہے۔

قدیم ادب میں لفظ 'نعت' کا استعال حلیه وسرا پا اور حسن صورت کیلیے مخصوص تھا خواہ وہ ہو یا نظم میں ،اور لفظ 'نصفت' کا اطلاق عام اوصاف پر ہوا کرتا تھا چنا نچہ یہود کے معتبر عالم مشکم سے مروی ہے:

آنخضرت علی بعثت سے پہلے مدینہ کے بہود بنوقر بطہ و بنونضیر جب مشر کین عرب

اسدو غطفان و جُبینہ وغیرہ قبائل سے جنگ کرتے تھے تو یہ یہودی حضور علی کے وسیلہ سے یہ دعاء کرتے تھے تا اللہم انصونا بالنبی المبعوث فی اخو الزمان اللہم انصونا بالنبی المبعوث فی اخو النومان اللہ بن نجد نعته و صفته فی النسوراة فینصرون (اے اللہ اس نی کے واسطے سے ہماری مدفر ماجو آخر زمانہ من معوث ہول کے جن کی نعت اور صفت ہم توریت میں پاتے ہیں تو (اس کی برکت سے) یہودی فتح ال ہوتے تھے )۔

یہودونصاریٰ آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے اوصاف سے اچھی طرح واقف تھے جیسا کہ ارشادِر بانی ہے المذی یہ جدونه مکتوبًا عندهم فی التوراة والانجیل (<sup>(7)</sup> (وہ نبی جن کے اوصاف پیلوگ توریت وانجیل میں لکھے ہوئے باتے ہیں )۔

"ناعت" كالفظ اس روايت مين استعال كمياً كميا: "يقول ناعته: لم ار قبله و لا بعده مشله غلطه " (آپ عليقة كاوصف بيان كرنے والايد كه پراتا ہے كه مين نے آپ سے پہلے اور ندا بيك بعد آپ عليقة كمثل كى كونيس ديكھا) -

علامه شخ مجدالدین بغدادیؓ نے حضور علیہ کے کمالات خلقی وخلقی دونوں کا احاطہ کرنے کے لئے اپنے شعر میں نعت و صفت دونوں کلمات کا استعال کیا ہے: (۵)

بت وراة موسى نعته وصفاته وانجيل عيسى في المدائح يطيب

حضرت موی علیدالسلام کی توریت میں آپ کی نعت اور آپ کے صفات ہیں اور حضرت عیسی علیدالسلام کی انجیل بھی آپ کے اوصاف عمر گی سے بیان کرتی ہے۔

پھراردوادب میں لفظ''نعت'' کا استعال مطلق سیدالرسلین و خاتم انتیبین علی کے گزریف کے التریف کے التریف کے التریف کے التریف کے التحق آپ کے کملات ظاہری ہے ہو یا باطنی ہے،غیر نبی پراس کا اطلاق نہیں کیا جاتا تا کہ مدج خیرالبشر علی اور دوسرے امراء و بادشاہوں کی تعریف میں فرق و امتیاز ہوجائے ، اور پیراصطلاح در حقیقت فاری ادب سے اخذ کی گئی ہے، جیسا کہ عرفی شیرازی نے کہا ہے:

عرفی مشاب ایں روفعت است نہ صحرا آہتہ کہ رہ بردم نیخ است قدم را ہشدار کہ نتوال بیک آہنگ سرودن میں انعیب شیہ کونین و بدیج کے وجم را

عرفی کے اس شعر سے اس بات کا پید چاتیا ہیکہ اس راہ میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، نعت میں ایسے کلمات کا استعال جومعمولی تخفیف کا بھی وہم رکھتے ہوں ایمان کی تباہی کا باعث موسكتے ہیں، جیسا كرفظ "راعِنا" (مارى رعايت سيجتے) عربى كاليك تصبح لفظ تفاليكن خالفين جب اس كے غلط معنى لينے كلية ورب تبارك و تعالى نے اس لفظ كوترك كرنے كا حكم ديا۔

فداخالدی دہلوی \_ جانشین بےخود دہلوی \_ نے اسی احتیاط کے پیش نظر فر مایا:

بخیار که بچھٹ جائے نہ دامانِ محمد اس راہ میں بھٹکا تو نہ دنیا کا نہ دیں کا

سب سے پہلے حضور نبی کریم علی کے کی نعت خود خالق کا کنات نے بیان فر مائی اس عالم کے وجود سے پہلے روز میثاق کے دن سارے انبیاء کو جمع کرکے آپ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ برایمان لانے کا عہدلیا(\*)

الله تعالى في الله فور وكت الله فور وكت الله فور وكت الله تعاد الله تعاد الله الله فور وكت الله وكت ا

جهيجااورالله في طرف دعوت دين والااور جهلها في البينايا - مهر ومن الدسلنك إلا رحمه للمعلم في المرف الله وحمه للمعلم المرف المالية والموادن المرف المرف

"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِنْحَرَكْ" كالبي اقتضاء ہے كہ ہرا ن و ہر محداس ذات پاك كا ذكر نشر كى صورت ميں ہو يانظم كى بلند ہوتار ہے۔

حقیقت کی نگاہوں ہے دیکھاجائے تو سارا کلام البی نعیتِ مصطفیٰ علیہ کا ایک بے مثال حسین مجموعہ ہے، ایک سائل کے سوال پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کان حلقه القوان آپ کے اخلاق قرآن ہے:

وہ ذات جوسارے عالمین کے لئے رحمت اور سراج منیر ہو یقیناً اس کے پروانوں کی تعداد کا اندازہ کسی زمانے میں نہیں لگایا جاسکنا، اس ذات کے ظاہری وجود سے پہلے ہی اصطلاحی نعت کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا چنا نچے حضور نبی کریم عقیقیہ کی بعثت سے بگی برس پہلے حضر موت کا بادشاہ البوکرب (جے تبع خانی کہا جاتا ہے) حضور عقیقیہ کی بعثت اور آپ کی عظمت کوئ کرآپ کا خائبانہ عاشق ہوگیا اور اس امید میں مدینہ منورہ کو اپنامسکن بنالیا کہ شاید میری عمر وفاء کر جائے اور جھے آپ کے دیدار کا شرف مل جائے اور آپ کی نعت میں چند قطعے کے، تبع کے مجملہ اشعار کے دو

شهدتُ علل احمد أنّه رسول من الله بسارى المنسم فسلو مدّ عمرى الله عمره لكنتُ وزيراً له وابن عمر فسلو مدّ عمرى الله عمره لكنتُ وزيراً له وابن عمر مين أكر مين نياس المراح الله كرسول بين اكر آپ كظهورتك ميرى عمروفا كرية بين الكاوز يراور مددگار بون گار الله موقع يرتبع ني فرمايا (۱) اورا يك موقع يرتبع ني فرمايا (۱)

ويساتى بعده رجل عظيم نبى لايسوحس فى الحرامِ يستمى احمدُ ياليتَ أنّى أعصَّرُ بعد مبعثِ العِمامِ

اس کے بعد ایک عظیم انسان آئے گادہ نی جو کس حرام کام کی اجازت نہیں دے گادر جن کا نام نامی احمد ہوگا، کاش کہ میں آپ کی بعث کے بعد ایک سال زندہ رہتا۔

ای طرح تاریخ وسیر کے صفحات میں ہمیں کعب بن لوی اور قیس بن ثفبہ اور حضور اکرم علیہ تاریخ وسیر کے صفحات میں ہمیں کعب بن لوی اور قیس بن ثفبہ اور حضور اللہ عنہا اور ورقہ بن نوفل کے تقسید سے کو پہلا با قاعدہ نعتیہ قصیدہ شار کیا گیا ہے۔ کہی گئیں ان میں ورقہ بن نوفل کے تصید ہے کو پہلا با قاعدہ نعتیہ قصیدہ شار کیا گیا ہے۔ ورقہ کے تصیدے کے دواشعار کا ترجمہ رہے: (۱۳)

نعت کا ابتدائی سرمایہ جس میں براہ راست نبی کریم علیاتی کی نعت یا مدح کی گئی ہودہ آنکشن نعت کا ابتدائی سرمایہ جس میں براہ راست نبی کریم علیاتی کے ابتدائی سے اللہ کے بھی مولی نعتیں ہیں جن کو ابن ہشام نے ''سیرۃ النبی'' میں ذکر کیا ہے ان کے قصائد میں سے ایک شعر جوحضور علیاتی کی نعت میں ہے ہزاروں قصائد پر معاری ہے: (۔)

وأبيض يستسقى الغمام بوجهم ثمالُ اليتاملي عصمة للأرامِل

(وہ روش چہرے والے جن کے تابناک چہرے کے صدقہ سے بادلوں سے پائی ما نگا جا تا ہے وہ نتیموں کے والی اور بیوا وک کی پناہ ہیں ) سے مسابقہ کے سر میں ہوں کے دانی ہوں ک

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قط سالی کے زمانے میں حضورا کرم عظیمی کی دعا کے فور أبعد جب پانی برسنے لگاتو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابوطالب بیدن دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ ایک

صحابی نے عرض کیا، شایدیارسول الله آپ کا اشاره ان کے اس شعر کی طرف ہے (جوابھی ذکر کیا گیا ہے) تو آپ نے فر مایا: بیشک ! (سرة این مشام) جب کفار مکہ اپنی تلواروں اور اپنے ہجو بیرقصا کد کے ذریعیہ اسلام کے بڑھتے ہوئے وقار کو ختم کرنے کی کوشش کررہے متصافی بیضروری سمجھا گیا کدا سلام کی عظمت کے تحفظ کے لئے شعر کو بھی ا یک ذرایعہ بنایا جائے اور مشرکین کا مندتو ڑجواب دیا جائے چنانچے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ شعرے بارے میں آپ کی کیارائے ہے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا:المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه(١١٥) (مومن ايني تلواراورايي زبان سے جهادكرتا بـ)-شعر کو جهادِ لسانی قرار دیا گیا، پھر مزیدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیارشاد بخاری کی روايت كمطابق: "إن من الشعو حكمةً" (٥١) (يقينًا بعض شعر يُرحكمت بوت بي ) صحابكو اسلام ی عظمت اور نبی کی مدحت میں کثرت سے اشعار کہنے کاموقع فراہم کیا۔ یوں توصحابہ میں کثرت سے شعراء تھے جیسا کہ میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالہ میں تین سوسے زائد شعراء صحابہ کے اشعار جمع کیا ہوں لیکن تین صحابہ ایسے تھے جوشعراء الرسول کے لقب سے ملقب تھے: (۱) حسان بن ثابت (۲) کعب بن مالک (۳) عبداللہ بن رواحة رضی جب شعراء کی ندمت میں سور و شعراء کی آیتی نازل ہو کیں جن کا ترجمہ ہے: ' شعراء کی پیروی گمراه لوگ کرتے ہیں کیاتم نے نہیں و یکھا کہوہ ہروادی میں سرگرداں رہتے ہیں اوروہ لوگ الی باتیں کہتے ہیں جو کرتے تہیں'' تو مذکورہ تیوں صحابہ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: الله نے بیآیات نازل کیں اوروہ بہتر جانتا ہے کہ ہم شعراء ہیں تو نبی کریم عظیمی نے ان

بید با بین جب شعراء کی فدمت میں سورہ شعراء گیآ بیتی نازل ہو کیں جن کا ترجمہ ہے: ' شعراء کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں سرگروال رہتے ہیں اوروہ لوگ الی با تیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں' ؛ تو مذکورہ نینول صحابہ حضور کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: اللہ نے بیآ یات نازل کیں اوروہ بہتر جانتا ہے کہ ہم شعراء ہیں تو نبی کریم علی نے ان آیات سے مصل اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں ان شعراء کوشٹی کردیا گیا جوابے شعر کا ایک صالح مقصدر کھتے ہیں۔ آپ علی نے اس آیت کی تلاوت اس انداز سے کرکے ان کی دلجوئی فرمائی ''الا اللہ ذیئ اَم نُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحَةِ '' (گروہ لوگ (مشٹیٰ ہیں) جوابیان لائے اور فرمائی ''الا اللہ ذیئ اَم نُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحَةِ '' (گروہ لوگ (مشٹیٰ ہیں) جوابیان لائے اور فرمائی ''الا اللہ ذیئ اَم نُوْا وَمَ مِیل وَدُکُونُوا الله سَکِیْنُوا (اور انھوں نے اللہ کاخوب ذکر کیا) فرمایا: وہتم ہیں ،وانتھو وُا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا (ظلم کے جانے کے بعد انھوں نے بدلہ لیا) فرمایا:

اس روایت سے تیوں صحابہ کی شاعرانه عظمت کا پید چاتا ہے، پھران میں خصوصا حضرت

حسان بن ثابت رضی الله عنه كوسار مصحابه شعراء بلكه سارے عالم كے نعت خوانوں كى سيادت كا شرف حاصل ہے جن کے لئے مسجد نبوی میں منبرر کھا جاتا جس بروہ کھڑ ہے ہو کر کا فروں کی پہجواور حضور نبي كريم عليلية كي مدح فرماتے ، جبيبا كەمسلم شريف ميں حضرت عا ئشەصدىقەرضى الله عنه معروی ہےآپ نے فرمایا 'میں نے رسول اللہ عظیہ سے حضرت حمال کو یہ کہتے ہوئے سا: بے شک روح القدس (حضرت جرئیل الطیخانی) تمہاری مد دکرتے رہیں گے جب تک کتم الله اور اس کے رسول کی جانب سے مدا فعت کرتے رہو گے "(۱۵) حفرت حسان صاحب د بوان شاعر ہیں ان کے دیوان کا پہلاقصیدہ جو فتح مکہ سے پہلے کہا تھا سکے دوشعرتو ایسے ہیں جنگی بناء پرحضور علی نے دومرتبہ منتی ہونے کی بشارت دی۔ جب مفرت حمان بن ثابت اي تقيد ع كان دواشعار بريني: هجوت محمد افاجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء تونے (اے ابوسفیان بن الحارث) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جو کی میں نے ان کی جانب ہے جواب دیااوراس عمل میں اللہ کے پاس جزاء ہے۔ فان ابى و والده وعرضى لعرض محمدٍ منكم وقاء میرے باپ اور ان کے والد (میرے دادا) اور میری عزت حضرت محمد (علیہ) کی

میرے باپ اور ان نے والد ریبرے واوا) اور بیری رت سرت مدر عید ) عورت پر آبان اور آبان کے مقابلہ میں بید مال ہے۔ عزت پرقربان اور تم دشمنوں کے مقابلہ میں بید مال ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ نے پہلے شعر پرفر مایا "جنز اء ك عند الله الدجنة يا حسان"

اے حمان تمہاری جزاء اللہ کے پاس جنت ہے اور دوسر فی شعر پر فر مایا: و قاك الله حو النارِ (الله مممنین دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے)۔ (۱۸)

اس روایت سے نعت بشریف کی غیر معمولی اہمیت وعظمت کا پیتہ چاتا ہے۔

سیرت این هشام وغیره کتب میں کعب بن ما لک رضی اللّه عنه کے کثرت سے قصا کد ملتے میں ان میں سے ایک شعر ملاحظہ سیجئے جوغز وہ کبدر کے موقعہ پر فر مایا:

يى وەكعب بن مالك ب جن كالكشعر يررسول الله عليه في فرمايا: لقد شكوك الله ياكعب على قولك هذا (١١) (اكعب!الله نة تمهار ال قول يرتمهارى تعريف كى بي عزت كى نظر سدد يكها ب) وه شعربيب: إن الرسول لنور يستضاءُ بـ م م نكد مِّن سيوفِ الله مسلول (رسول الله عليه الشبه ايك نور م جن سے روشى حاصل كى جاتى ہے اور وہ الله كى تلواروں میں ہے تیز بے نیام تلوارہے) تو حضورا كرم عَلَيْكَ في اپني جا درمبارك اتاركر حضرت كعب كود يدى (١٠)، اى طرح حضرت کعب بن زُہیر کا قصیدہ سب سے پہلاتصیدہ بردہ ہے،اس طرح کا واقعہ آٹھویں صدی ہجری میں حضرت شرف الدین بوصیر کیؓ کے خواب میں بھی پیش آیا تھااس لئے امام بوصیری کے قصیدے کوبھی قصیدہ بروہ کہا جاتا ہے۔ ان روایات سے نعت کی اہمیت اور اللہ کے رسول کے پاس نعت خوانوں کی قدر دانی کا پیتہ حضرت کعب نے مذکور ہ شعر میں من سیوف الھند (ہندوستان کی تلوار جواس ز مانہ میں مشہور تھی) فرمایا تھا جس کوحضور نبی کریم علیہ نے بدل کرمن سیوف الله (الله کی ملوار) فرمایا (۱۳) اس روایت سے قیامت تک کے نعت لکھنے والوں کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ وہ لکھنے کے بعد کلمات کے انتخاب میں انتھی طرح تنقیح کریں۔ حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نے مذکورہ'' روائے نبی علیہ '' کی عظمت کے پیش نظر حضرت کعب بن زمیر سے انتقال کے بعدان کی اولا دے چالیس ہزار درہم میں خریدلیا جوسلسلہ بسلسله خلافت عثانيه تك بينجي <sup>(rr)</sup> اہل مدینہ کے نعتیہ ذوق کی سب سے بوی دلیل تو یہ میکہ اہلِ مدینہ نے آنخضرت علیہ كي مريان بيار فغموں سے آپ كااستقبال كيا: (١٠٠٠) مسن ثسنيّساتِ السوداع طلع السدر عليسنا مــادعــالله داع وجب الشكر علينا

(بدر كامل بم يروداع كى كھاليوں سے طلوع ہوا، جب تك الله كى طرف دعوت دينے والا

دعوت دےاس کا ہم پرشکر واجب ہے)

مضمون کی طوالت کے خوف سے صحابہ کرام کے عمدہ عمدہ اشعار ذکر نہیں کئے جاسکے، حقیقت توبیه میکه اگر سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی اس موضوع کاحق ادانہیں ہوسکتا اور آپ کی حقیق تعریف اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں کرسکتا۔ آخر میں ایک شاعر کے قول کے مطابق پی ناچیز یمی کیے گانے

ما ان مدحت محمّدًا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد (میں اپنے مقالہ سے حفرت سیدنا محمد علیہ کی تعریف نه کرسکالیکن آپ کی تعریف کے ذر بعد میں نے اپنے مقالہ کوقابل تعریف بنالیا )۔

فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفاں تیرا فکرودانش کی حدول سے ہے بلند تیرامقام

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين

#### حوالهجات

(١) مجمع البحار، جلد سوم (٢) السيرة النوية ، سيد احد زيى دحلانٌ: ص ٣٩٦ (٣) سورة الاعراف، آیت: ۱۵۷ (۴٪) شاکل التر مذی ، باب ما جاء فی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم (۵) المجموعة العبهانيه في المدائح النويه، علامه يوسف مبهاني، جلداول (۲) ديكھئے: سوره ال عمران: ٨ (٤) سورة المائده: ١٥ (٨) سورة الاحزاب: ٣٥، ٢٨ (٩) سورة الانبياء: ١٠٤ (١٠) سورة الانشراح: ٧ (١١) شرح الشفاء، قاضى عياض، جلد ثالث السيرة المنوية ، قاضى سلمان منصور پوری، جلد ثانی (۱۲) السير ة العوية ، ابن هشام ، جلد اول (۱۳) سيرت ابن هشام ، جلد اول (۱۴) مشكوة المصانح، مكتبه رشيديه دبلي ۲/۰۱۸ (۱۵) تصح بخاري، مكتبه رشيديه: ۲/ ۹۰۸ (۱۲) تفييرابن كثير ، سورة الشعراء: آيات ٢٢٢ ـ ٢٢١ (١٤) سيح مسلم :٢/ ١٠٠٠ (١٨) العمدة ، ابن رشین : ا/ ۲۸ (۱۹) سیرت این حشام ،مطبعه حجازی ، قامره : ۲۸۵/۳ مود ۲۰) سیرت این هشام: ١٥٢/٨٠ ـ ١٦٥ (٢١) المعتدرك، المواهب اللديية (٢٢) تاريخ اوب عربي بحسن زيارت: ص١٣٩ (٢٣) البدلية والنهاية ،ابن كثير: ١٣/٥\_

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

#### تاثرات

/ 11 & / 10 mm mg 11 1

ار قلم فغنلیت مآب حفرت العلامه سید شاهاحمد قادر قادری و شطاری المتخلص واصل خلیفه مکرم حفرت العلامه سید شاه هیجن احمد صباحب شطاری القادری کامل علیه الرحمة والرضوان خصریه نصله علام معرفه محمد معرف

تحمده وقنصلي علاحبيبة ومحبوبة

علامه ثاقب صابری صاحب اپنی پهلو دار شخصیت کی بناء پر عمومی طور پراورار باب علم و دانش میں خصوصی طور پرنه صرف متعارف بلکه نهایت مقبول بین فالحمد للّدرب العلمیین •

موصوف کی پاک و صاف سید ھی سادہ زندگی قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ آپکونہ توستائش کی تمناہے اور نہ صلے کی پروا آپکی اُفحاد طبع نہایت مستغنی واقع ہوئی

رویی ہے۔ اپلونہ نوستا ک کی مملے اور شدھنے کی پروا آپ اماد کی ہایت سے 100 اور کی ہائیت ہے۔ ہایں وصف آپکا حلقعہ ملا قات نہایت وسیع ہے۔ آپکے احباب ثقه اور ذی علم ہیں۔ آپکی سندیت مثالی اور نسبت طریقت ( قادر یہ اور صابر یہ چشتیہ ) قابل تقلید ہے۔ بدیہہ گوئی میں تو ۔

فی الوقت آ پاجواب نہیں -اِلا ماشاء لله منکسر المزاجوں کو شجر شمر دارے تشبیہ دی جاتی ہے جیسا کہ کہا گیاہے

معسر امر اجوں کو جر عمر دارہے تشبید دی جاتی ہے جلیبا کہ کہا گیا ہے چنتے ہیں غمر شاخ غمر دار دیکھ کر جھکتے ہیں شجر وقت غمر اور زیادہ ایس مسلم الدہ ہے عصر در ہاتی ہے۔

اس مندرجہء بالاشعر کے عین مصداق آپ نہایت منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں- آپکا انکسار سربلندوں کو بجز پر مجبور کردیتا ہے- آپکا ملی درد اوروں کے لئے دعوت فکرہے-شاعر

الله المرام بلندوں تو چزیر ببور سردیا ہے۔ ایو ی درد اوروں سے سے و وق سرم سن سر اہل سنت کہلانے والے علامہ محمدامان علی ثاقب صابری القادری مد فیوضہ 'نے فیضانِ ولایت پڑ سرف قائم فریاکر مسلک سدہ الحماعت کی اشاعت و ترو رہے کے مقصد سے جس اہم کام کا بیڑا

رُودُ نُولِی میں آپکوایک امتیاز حاصل ہے۔ ابھی تک آپکی آٹھ تقنیفات طبع ہو چکی ہیں۔ آپکی آٹھویں تھنیف "ہماراماضی اور حال حقیقت کے آئے میں "آپکی عصری جسیت کی عماز ہے۔

شاعر قوم ڈاکٹر سر محمد اقبال نے شاعر کو دیدہ عینائے قوم کہا ہے - چنانچہ شاعر اہل سنت علامہ محمد اہان علی فاقب صابری القادری مدفیوضہ اپنی اس آٹھویں تصنیف "ہمار اماضی اور حال معنیقت کے آئینہ میں "کے بعد واقعی دیدہ عینائے قوم کہلانے کے مستحق ہوگئے ہیں - ذالك

فضل الله يوتيه من يشاء.

شاعر کو تلمیذالر حمٰن اور شاعری کوجز دیست از پیغبری کها گیاہے تو پھر علامہ ٹا قب اور انکی شاعری کومندرجہ بالا مقولوں سے کیسے الگ سمجھا جاسکتا ہے ؟ کسی کے محاس کا اعتراف ڈاسکی شکر گذاری کے متر ادف ہو تاہے-علامہ ٹا قب اپنی علمی 'ادبی' مکی اور دینی خدمات کی بناء بر ہماری شکر گذاری کے مستحق بن گئے ہیں- یہ شکر گزاری بطور خوشامہ ی نہیں بلکہ امتثال امر میں ہے کہ رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا" من لم يَشْكُرُ النّاسَ لَم يَشْكُرُ الله • يعني جو بندول كا شكر گذار نهيس وه الله كا شكر گذار نهيس - چنا چنه علامه ثا تتب اين ان اوصاف حمیدہ کے سبب ہمارے مشکور ہوگئے ہیں۔ نعت گوئی کو تمام اصاف سخن میں سیدالا صاف سخن کہا جاتا ہے زیر نظر مجوعہ نعت شان رحمت کی طباعت نے علامہ ٹا قب کواور ممتاز بنادیاہے - بیشتر اکا براولیاء و علاء نے نعت جگوئی کوباعث نجات اُخروی اور موجب قرب خداو ندی مانا ہے - چنانچہ اس مجموعہ نعت شان رحمت کے ذریعہ علامہ ٹا قب نے اپنے لئے مید دونوں صور تیں پیدا کرلی ہیں۔ جزاء مُثَر الله تعالى احسن الجزاء · گوكررا فم الحروف نے اپني عديم الفرصتي كے سبباس تمام مجموعه نعت كابالاستيعاب مطالعه تونهبين كياعمر منشة نمونه از خروار بي جسقدر بهي كلام نظر سے گذرالبندخاطر موا-اللَّهُ وَدفَّرد ابل تنقيد سے قطع نظر علامہ ٹا قب کابیہ نعتیہ مجموعہ جوانگی باطنی کیفیات کا آئنہ دار ہے اصحاب ذوق وحال کے لئے ضرور کیف وانبساط کا باعث بے گا-کسانیکه بیزدال پرستی کنند به آواز دولاب مستی کنند

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی اس مجموعہ نعت ''شانِ رحمت'' کو بطفیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و بطفیل حضور سیدناغوث آعظم دعگیر رضی اللہ تعالی عنه 'قبولیت تامتہ عطافرمائے آمین بعض ال طقہ ویلس • فقیر سگ درگاہ جیلانی سیداحمہ قادر قادری شطاری واصل یم-اے

and the state of

بتاری ۱۸ محرم الحرام ۲<u>۳ اه</u> م ۲۲ رابریل م<u>۲۰۰۰</u> وروز دو شنبه

(ريسرچاسكالر)

#### تقريظ

از محرّ م المقام الحاج محد قمر الدين صاحب قمر صابرى يم اے -ايم فل -ال ال بی - ريسر چاسکالر

مدير شاداب (ماهنامه)و صدر مركزادب مكتبه شاداب

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - الحمد للله رب العالمین - الحمد للله - تمام تعریف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے - حمد صرف اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو کئی اور کی تعریف و ثنامے لئے متعلق ہو کئی اور کی تعریف و ثنامے لئے اس متعلق ہو کئی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہو - معنوں میں اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ذکر پر مشتمل ہو -

نعت عربی زبان کالفظ ہے 'اس کامادہ ن ع ت ہی ہے'۔عربی میں نعت کے لغوی معنی''وصف'' کے ہیں۔بنیادی طور پر ہر عمدہ چیز جس کی عمدگی اعلیٰ درجہ کی ہو 'اس کے اظہار کو نعت کہتے ہیں 'یہ لفظ صرف اوصاف حسنہ یا اوصاف محمود ہی کے لئے استعال ہو تا ہے لفظ

نعت کہتے ہیں ' یہ لفظ صرف اوصاف حسنہ یا اوصاف محمود ہی کے لئے استعال ہو تا ہے لفظ وصف میں بُرے اوصاف کا بھی ذکر ہو سکتا ہے اور ہو تا ہے مگر لفظ نعت میں بُرے وصف کا بیان ممکن نہیں ہے 'اس لئے یہ لفظ آنخضرت ختمی مر تبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے

ہیان کے لئے مختص ہو گیاجو "حسنت جمیج خصائیہ سعدی علیہ الرحم" کے مصداق ہیں اور جنگی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے - چنانچہ عرفی شیر ازی (متو فی ۹۹۹ھ بمقام لا ہور) نے اپنے مشہور قصیدہ میں صراحت کردی ہے کہ

عرفی مشاب این رہ نعشت نہ صحرا آہتہ کہ رہ بردم دم تیخ است قدم را ہُفدار کہ نتواں ' بیک آہنگ سرودن نعیتِ شیہ کونین و مدرک کے وجم را آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرح وثناچاہے تھم میں ہویانٹر میں ''نعت''کہی جاتی

ہے۔لیکن ''نعت''خصوصاً وہ صنف شاعری ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہء حسنہ کاذکر'آپ کی ذات گرامی سے محبت و عقیدت کااظہار اور آپ کے فضا کل و مناقب

وشائل كابيان مو

نعت کی کوئی مسلمہ بیت نہیں ہے۔ نعت کا تعلق موضوع اور مواد سے ہے ، کسی مخصوص بیئت سے نہیں نعت ہر بیئت میں لکھی گئی ہے البتہ موضوع کی پابندی اور التزام ضروری ہے یہی دراصل نعت ہے۔ نعت کا فن بظاہر آسان کیکن اصل میں نہایت مشکل فن ہے - حقیقی نعت کا راستہ بال سے زیادہ بار یک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے -بقول ڈاکٹر فرمان فنخ پوری نعت کا موضوع ایک عظیم و وسیع موضوع ہے -اس کی عظمت و وسعت کی حدیں ایک طرف عبدہے اور دوسری طرف معبودہے ملتی ہیں۔شاعر کے پائے فکر میں ذراسی لغزش ہوگی اور وہ نعت کی بجائے گیا حمد و منقبت کی سر حدوں میں - اِسی لئے اس موضوع كوماته لكانااتنا آسان نبيس جتناعام طور پر سمجها جاتا ہے-جناب ٹا قب صابری نے اِس حقیقت کواپنی گرہ میں بائدھ لیاہے-اور اِس راستہ سے ذرہ برابر مٹنے کاخیال بھی دل میں نہیں لاتے-نعت کاسب سے بوا اور اصلی ماخذ قر آن حکیم ہے۔اسلام کااول کلمه طبید حمد و نعت كالمجوع ب الاله الاالله حدب اورمحمد وسول الله نعت ب-حدك ساته بى نعت بوى ہوئی ہے ' یہ نعت سورہ وقتی انتیبویں آیت میں ند کورہے - قر آن تھیم کی اکثر آیات پر نعت کا اطلاق ہوتا ہے – مثلًا لقد جاء کم رسول'مِّن انفسکم عزیز'' علیه و عَنِتُم حریص' عليكم باطومنينَ رؤف الرّحيمُ اوروما ارسلنك الا رحمتة اللعالمينَ وغيره-إن نعتيم فقروں سے پوراکلام مجید بھراہواہے-چنانچہ آنخضرت صلیاللہ علیہ وسلم کو مصطفا'مجتبل احمہ محمه ليين طل مرسل مني اتى واعي الى الله الإدى ومُنذر اسر اجاً منيرا شابد أو مُبشر أ وكنذيرا أنفوس انسانی کانز کید کرنے والے ' حامل صیدق 'مرکوحق 'برہان 'حاکم برحق' صاحب دفعت شان و شهرت عام وغیر ه وغیر ه رقیع الشان خطابات سے نوازا گیا اور ارشاد باری تعالی ہے مکہ ان الله ومافکته پُصلون علی النبی یا ایهالذین امنوصلوعلیه و سلمو تسلیما (احزاب تمبر ۵۲) چنانچہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم پر صلواۃ وسلام سمیجۃ ہوئے آپ کے ان فضائل و شائل کا بیان کرناہی نعت گوئی ہے۔ مگر اس میں احتیاط اور مر اتب کا لحاظ ہی نعت گوئی کاحق ادا کرنا ہے۔ نعت کے موضوع کی نزاکت واحرام کے ساتھ ساتھ نعت کی پیشکش کے سلیقہ اور فی تقاضوں کی سیمی نہایت اہم ہے۔نعت گوئی کااولین لازمہ عشق رسول ہے' نعت گوئے لئے بیہ ضرور ی ہے گروہ آپ سے والہانہ عقیدت و هیفتگی ر کھتا ہو 'اسکے بعد حفظ مر اتب میں کامل احتیاط'خدا اور بندے میں اور رہانیت و نبوت میں فرق کاادر اک واہتمام اور اس کی پایندی ہی نعت گوئی میں کامیا بی دلا سکتی ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فضائل کے بیان میں غلو ہونہ کوئی سررہ

جائے۔سرتاسر حقیقت بیانی ہواور وہی کہاجائے جس کااظہار کلام مجید میں کیا گیاہے۔وہی مُكاميانِي كى ضانت ہے-، یوب ، ، ۔ جناب ٹاقب صابری نے اِس حقیقت کو اپنے دل میں جاگزیں کرلیا ہے اور نعت پاک میں وہی کہاہے جسکی نشاند ہی ور ہنمائی اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے - چنانچہ پر ہیں. تو نے قرآن وے دیا ہم کو اس میں حکمت ہے اور ہدایت ہے اس میں پیدا کیا ہمیں تونے تیرے محبوب کی جو امت ہے ٹا قب صابری کازیر نظر کلام نعتوں کا مجموعہ ہے - لیکن انہوں نے اِس مجموعہ کی ابتداحمہ باری تعالیٰ سے کی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے مر شد ور ہنما حضرت ہاشمی کی حمہ کو تیر کادرج کیاہے۔ حضرت ہاشمی فرماتے ہیں۔ خود کو پیچان کر تھے جانا سبق اچھا پڑھا دیا تونے کم یلد تو ہے اور وکم بولد کن سے پیدا جہاں کیا تونے ہاشمی پر ہوئی جو تیری نظر اس کو انساں بنادیا تونے اس سہل ممتنع حرے بعد اپنی حریس کہتے ہیں-میرے مالک برا تیرا کرم ہے کہ دل میں الفت سمع حرم ہے تری توقیق پر اترا رہا ہوں یہ حمد و نعت ہے میرا قلم ہے نعت کے چند شعر پیش ہں-ہے خالق اکبر مدح سرا اور سارے ملاتک رَفُّب اللَّمال ور فعنا لک ذکرک کی دلیل کیا نعت کے بیہ لغمات تہیں کیا جن ب بشر کیا حور و مَلک ہیں جا ند ستارے در کے گرا وہ کو نسا دامن ہے جس میں سر کار کی کچھ خیرات تہیں وما ارسکنگ رحمتہ اللعالمین بے فٹک ۔ انہی کی شان میں آیا محمد نام ہے جن کا ورفعنالک ذکرک کہااللہ نے قرآں میں ۔ ابد تک ہو گایوں چرجامحمدٌ نام ہے جن کا فکان قاب قوسین اور او ادنیٰ کہا قرآں مداسے ان کا کیا پردہ محمدٌ نام ہے جن کا

مرے دل میں ہے ارمان محمد مری سے جان قربانِ محمد شد کوئین کہتے فائر فخری بھروسہ رب کا سامانِ محمد جمر نے دی رسالت کی گواہی قمر بھی زیرِ فرمانِ محمد ا فا قب صابری عاشق رسول ہیں 'عاشق رسول اپنے مولی کے در سے دوری کیے برواشت كرسكتاب-الله سے وعاكرتے ہيں-زیارت کے کوئی اسباب کروے ترا بندہ سے ٹاقب بے درم ہے اورسر کاروسر ورعالم سے معروضہ کرتے ہیں: مجھ کو سرکار در پر بلالو بردھتی جاتی ہے اب بے قراری آپ کوئین کے تاجور ہیں اور میری غریبی سوالی يه شعر لكھنے كے ايك مهينہ كے اندران كابلاد الكيا-وہاں پہنچ كريوں كويا ہوئے: یر میں میں نعت ان کے در پر خوش کے آنو بہا بہار بھی تو نظریں اٹھا اٹھاکر بھی تو گردن جھا جھاکر وہ رحمت عالمین ہیں بے شک وہی ہیں جو دوسخا کے مالک حقير و ادني غلام كو بھي نوازتے ہيں بلا بلاكر فاقب صابری پہلے ہی سے عشق رسول میں غرق تھے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِس فوازش کے بعد اِس رنگ میں اور زیادہ نکھر آئے ہیں - نعتوں کا پیہ مجموعہ اول سے آخر تک اِس ی عکاس کر رہاہے۔ یقین ہے نعتوں کا یہ مجموعہ مقبول عام کی سند حاصل کریگا۔

> فقط محمد قمرالدین صابری

ريسرچاسکالر هعبيدار دوحيدر آباديو نيور شي

حدياري تعسالي

مائے بیخود بنا دما تو نے جام وصت یلادیا توتے ئس كوجسكوه دكھا ديا تونے تابطن حن سے جسلایا طور سبق اچھا پڑھا دیا تونے نور کو پہیکان کر تھے جا نا الیا مجنوں بنا دیا تونے مرطرف بس توی نظیر آیا لَمُ يَكِد تَوسِ اور وَلَم تُولَد كن سے بيلاجهال كيا تونے جن كو جابا دكف ديا توني کیتکروں بھونے راکستہتیرا جو کیا یں نے کردیا تونے جو کہا تونے مجھ سے ہونہ کیا بے گھوں کو بھی گھر دیا تونے كردما دل كوسيرگاو خيال کون دیتاً گر دیا تونے مجهسه نحوك رغلام كويارب اسکو ان ان بنا دیا تونے التمي بر بوي جوتب ري نظ

٢

کہ دل میں اُلفتِ مشمع سرم ہے مرے مالک بڑا تیرا کرم ہے اسیسے برجگ میں الجم تری جو دو عط پرجی رہا ہوں رای سند مندگی ہے جیت نم ہے ترے احدال کو اور خود کو و کھھا عرب تبراسه اور تبیراعجم ہے كوني گوٹ كمال خالى بے تجسے کمال فرتون داراس نه جمس خلاق تيري غالب رسنے والی تراجھ ہر گر نطف و کرم ہے خط اور برئم وغفلت میری عادت زبال یہ نام ترا ومب م یبی دولت یلی مشکل کتاب مر بدائد زے آگے ہی خم ہے ترے مجوب کی الفت ہے دل میں زہے قسمت کہ دولت کب بہر کہے ترے ولیول کا دامن ہاتھ آیا تری توفیق پر ازارہا ہوں يه حدونعت ب ميرا تسلم ب ا زیارت کے کوئی اسیاب کردے ترا بندہ یہ ثاقت سے درم سے

سے ریاروں کی دل میں الفت ہے یا اللی یہہ تب ی رحمت ہے جکے دل میں نبی کی عظمت ہے ہے تو ایان میں دہی کامل

غوشن ونوا ورفسه بن كونسب تونے متاز کردیا کان کو میری دولت یمی تو دولت سے ترے ولیوں کا مل گیا دامن

تیرے محبوب کی وہ نسبت تیری خوت نودی حس کا حاصل ہے تیرے فسریاں یہی حقیقت ہے تہدے مال پاہدیسے سوا موس

اس میں حکمت سے اور مرابت ہے تونے قرآن دیدیا ہم کو

نتیے مجوث کی جو اُست ہے اسس میں بیا کیا ہمیں تونے لعنی کرشت میں تیری وحدت سے ترہ باوہ ہرایک سے من سے

بحش دینا ہی نتیسی عادہے تو غفور و رحسیم ہے مولی تیری مرفی سے تیری جنت ہے نیک بندوں کے واسطے یارب المكوتيرے غضب بيسفت

یری رحمت بہجی رہے ہیں ہم جستنص ہیں پراٹمییدہم عاصی وہ نقط اعتبار رحمت ہے یہ عبادت کوئی عیبادت ہے ہم تو عفود کرم کے سائل ہیں حت میں دیکھنا ندامت ہے جن کوغرہ ہے کچھ عباد*ت ب*ر 7

ہم گنبگار جس یہ ناز کریں تیرے محبوب ک شفاعت ہے ترے ولیول کو چھے قربت ہے السيلية الن كے أستال يركية ان کی تعظیم پرہے تہمتِ شرک توہی اک لائق عیادت ہے يترك بيارول كتحبس ميل كفتهم تیرے حکوول کاسمے وہ ول مرکز ہم کو اس حیب نہ کی فرورت ہے ول رہمے تیرے ذکرسے آباد زندگی کی یہی مسدت ہے تیرے بیاروں کی مدح میں ہولبر ان کے رکتے چلا مرے مالک جن کے دامن میں تیری نعمت ہے حن کی عقلوں میں بدعقیدت ہے ان کو توفیق نیک دے یارب ديكھے ناقب ترے حبیط كا در يس يمي ايك اسكى حسرت سے

 $\bigcirc$ 

نگاہ لطف و کرم ادھ ہو معاف فرما مری خطابیں غفور سے تو مجیب سے تو قبول فرما مری دعائیں

غلام سرکار دوجہاں ہوں جو رحمتِ عالمین ہی باشک انہیں کی رحمت کے واسطے سے تیری طرف ہیں مری نگا ہی

> حضور صالہ کے طوق بردار معین دیں کے رہیں نسبت سے عوت ِ اعظم ش بیا ناز سالا اسم ان کے ہو کر کہاں بہ جاتیں

توہی ہے فریادس اللی تو غمزدہ دل کا معاب دل کا معاب دل حزیں کے بہزخم سارے تجھے نہیں توسیسے و کھائیں

ترے کرم کے بھکاری بن کرا تھی کو آواز دے رہے ہیں یہ ماجرا در دوغم کا یا رب ترے سواکس کوجا سنایس

سہاراہم عاصیوں کو یارب ترے کرم کے سواکہاں ہے ترے کرم کی امال زموتو کہال گذاریں کمال یہ جایس یہ جانتے ہیں کریتری مرضی جہاں کی ہر چیز پر سے غالب ذلیل ورسوا ندکر اللی نبی کے عاصی کے سکھے پیکاریں

سے توہی ہے قادر توہی ہے جس کو ہے۔ توہی ہے وہاب میں منعوسے ترے کرمسے ہم اپنی بڑای ہوئی بنائیں

ہمارے مال پاپ سے زیادہ ہیں آپ ہی مریان ہم یار معاف کرنا ہے آئیں معاف کرنا ہے آئی شال ہماری عادت میں ہیں خط کئی

مرے تصور کے آیئے ہیں بہی حقیقت جھلک رہی ہے تری عطبا میں مری خطائیں طیبی خطائیں تری عطبا ہیں

> المی بہ بندہ عاصی ہے قادری کھی ہے مک بری کھی الہی ثاقب کی لاج رکھ لے کراس پر وشمن نہ ہننے پائیں

مرا ہوش میراخیال سب رہے غرق تیرے خیال میں مری نظر و فکر سجی رہے یونہی محو تیرے جال میں

تورجیم ہے تو کریم ہے ترافیض ' فیض عمیم ہے اس کال سے لاول کوئی شال ' ری رحمتوں کی مثال ہی

مری زندگی مری بندگی مری آرزو مرا مرعسا تری یادسته نه ربول الگ کسی بات میں کسی حال میں

یہ تربے نبی کا کرم ہوا وہ جو بنگے ترا آتیت ہے لگاہ سن کی زندگی ترجسن تیرے جال میں

> تری ہر بانی جو مجھ بیا ہے تراث کر کیے اوا کرول مری زندگی یہ جو بلتی ہے ترے جود تیرے نوال میں

وہ نی کے عشق کی روشنی جوزے کرم کی بہار ہسے وہ مرے نصیب کو کرعطا ہجور کھاہے تونے بلال میں تری رحمتوں نے جنسی مینا' انہیں قرب اپنا عطی کیا وہ جہال میں ترسے ولی ہوئے دہ این ناز والے مال میں

یہ جو گلستاں میں ہے دنگ واو کی بہج نوشمس و تمریں ہے انہیں بھیک ملتی ہے دات دن کری بارگاہِ بھال میں

بر نظام کون ومکان فقط ترے اختیار و رضامیں ہے کسی فکر کونہیں کچے دخل نزعروج میں نہ زوال میں

یں غلام سرورانبیا مجھے ان کی نعت یہ ناز ہے مجھے جبیک عفو و کرم کی دے جو طلب میرے سوال میں

ترا لطف سے ترا فیف ہے کہ ملے ہیں مرت یا کمال ترحین وقت کی چھلک کی ترے ہاسٹمی کے جال میں

ترابندہ تاقب پرخطا ، یسی دل میں رکھتا ہے آرزو ، یہ جے تھی تیرے خیال میں کیہ سے بھی تیرے وصال میں

گدا ہوں کرم تی نطب حیابت امہو*ں* بس اتناشه بحرور سياست مهول غسلامي خمية البشرجا متتابول نه دولت رخشمت نزرجا شايول میں اتناہی یارپ اڑھے ہاہوں مری آه پهونیج در مصطفه ک تمہیں دیجنا اک نظئے جاتا ہوں مرسمو میں موسل نہیں ہول جو د دیجوں صلا تهاری فقط رنگزر چا بستابوں ينجنت كى خوام شى زحوروكك اراك نہیں گو کہ لائق گر چاہتا ہوں تمباري شامون مي ہونے كى عرب جهال جملے سنتاقیامت نه انتھے میں وہ ہاشمی سنگ در چا ہتا ہوں

کیا مرح کرول کیا نعت کہول ایسی تو مری اوقات نہیں کیا وصف و ثنا کی حدسے سواسے کار تمہاری ذات نہیں

يه بيان و ايان آئي ہيں جو کچھ کھی طاسب آپ کا سے استکوں کے سوا اب پاس مرکے سرکاد کوئی سوغات نہیں

جو کچے بھی دیا جو کچھ بھی المائیہ میری طلسے ، راھ کر سے ، بہ جود وسنحا یہ لطف وعطا بمیاان کے کرم کی بات نہیں ،

کیاجن ولبشر مکیاتور و مککم می جاند شارے در کے گدا وہ کونسا دامن ہے جس میں سرکار کی کچھ خید رات نہیں

> یهروت نعمت اور دولت ان کی الفت اطوق نسیت بهران کاکرم سے ان کاکرم مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں

معراج کی شب امت کیلئے ، بخشش کا خداسے وعدہ لیا بندوں کو ملایا خالق سے انجیا آئے اسسا نات نہیں ا منگرِ تعظیم حفرت ایکول مرده ابوا سے سیسرا خمیر نود زارت خل اور سادے ملک کیا بھیجتے ایں صلوات نہیں

روضے کی زیارت جو کرلے 'حقدار سنفاعت ہوتا ہے جو بھیجے درودسن لیتے ہیں' کیاآ کیے اعمالات نہیں

> سرکار عل میں کھوٹا ہوں ' پر نازاسی پر کرتا ہوں کیا آپ کی الفت ہیں آ قالمسرکار مربے جذبات نہسیں

ہے فالق اکبر مدح سرا اور سارے مانک رطب اللک ان ورّفعنا لکے ذکرک کی دلیل انجیانعت کے بیہ نغات نہیں

> سرکارتمہائے ولیوں کے روضے میں جہاں ہیں چاروں طر ہرروضے کی دلوار و در پر کیا نور کی وہ برسات نہیں

یں نعت کی منزل میں ہردم برکیف بھی ہوں سرشار بھی ہول ہاں رشکب عبادت اسٹاقت محیا یاد کے بہہ کمحات نہیں بیر کی شب ریسے کی تھی بارا فرحق سشکل احب اللی آیا عرش سے زرش کک فور ہی تھا ان کی آمد سے جگ حباکد کا یا مسیر سے رکار تریز لیف لائے مل کے مرداد تریز لیف لائے

برمینے بی استے جباتے امنہ کو بات سناتے مرمینے بی استے جباتے امنہ کو بات سناتے وقت میلاد عجب تھے نظارے حور وغسلان مکک سارے آتے

مي ركار تشريف لائے كل كے مسروار تشريف لائے

ر بگے بھے اس سب ان کے گانے گے دمزے سب جو نقے بت سرے باگر گئے سب ان کے گانے گئے زمزے سب

میرے سرکاد تسترلیف لائے کل کے سرداد تسترلیف لائے

دہ جو تھے فخر بی و آرم ما آرے دہ رحمت ہر دو عسالم بتکدوں میں اوا سٹور سائم ادر ابلیس کو تھا عجب غم

میرے سرکار تشریف لاکے کل کے مسردار تشریف لائے

ان کے باعث ہے تخلیق علی الم نور اُن کا بنا قبل آدم عا چاند سورج ہیں ان کے بھرکاری نور حق کو محسد اسمبیں ہم ۱۴۵ میرے سرکار تسترلیف لاتے کل کے سردار تسترلیف لاتے

قبل آدم بنینا' بنی مستھ ان کی آد کے شیدا نبی مستھے اردومت مرسلی بنی تھے ان کے مجروہ تحسیلی بنی شھے

میرے سرکار تیزیف لائے کی کے سردار تیزیف لائے

رب نے بھیجا ہیمسکر بناکر اس کا احسان ہے مومنوں پار اسکے مجدو بنیوں کے سرور کا تناتِ دوعکالم کے دلبر

مي ركار تشريف لائے كل كے كرواد تشريف لاك

حق تعالی کے محبوب بن کر سادے عالم کے مطلوب بن کر نور تن اور میں میں میں کر ہم ہوئے شاد نسوب بن کر نور تن اور نسوب بن کر

میے سرکار تشریف لائے کل کے کردار تشریف لائے

نورورحمت کے سبگل کھلائے دینے کوئین سارے سجائے ہے ہور وغلمان مرزدے مشغلے بخت انسان کے مسکرائے

میے سرکارتشریف لائے کل کے سردار تسترلیف لائے

م اور شرک سب منہ کھیائے سٹیل احمایں جب آپ آئے سارے شیطان آنسو بہائے اور کیا سے سے دے سات

میسے دسکار تشرفی اے کل کے سردار تشرفیت لائے سادی انسانیت سے کول تھی عجب میں ان کی سوی عجب میں ان کی موجب میں ان کی وجمت یہ سب کچھ بدل دی کوئی زندہ نہ بچستی تھی لوگئی ان کی وجمت یہ سب کچھ بدل دی

میے رسرکار تسترلف اسے کل کے سرداد تسترلیف لائے

پائی انسانیت نے بلٹ ی پست انسال کی تقریر چمکی حق کی آواز ہرسمت گونجی چھائی دنیا پر رحمت کی بدلی

## مے رکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

وہ مہر جائے نسوان آئے مرحب لیکے قسر آن آئے سوچ کیں گئے دالے عرش پر کیسے؟ انسان آئے سوچ کیں کیسے؟ انسان آئے

میسے سرکار تشرفیف لائے کل کے سردار تشرفیف لائے

بن کے آئے ہیں شاہ رسالت اپنے سربیکے تاج شفاعت ساتھ تھی ان کے اللہ کی قدرت معجز دل کی لئے ایک طاقت

میسے سرکار تیٹرلیف لائے کل کے سردار تسٹرلیف لاسے

معجے ترہ ان کے شق الفرسما دورے سورج سا پھر لوٹ آنا حکم پرچل کے آئے شجر بھی کنگریوں نے کلمہ سنایا

میے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشدیف لائے

رحمت علی میے رکر کاد عرض مندنشیں میے سرکاد ایکے نورسے ہی بنے ہیں دہ فلک یہ زبی میے سرکاد

میے سرکاد تشریف لائے کل کے سرداد تشدیف لائے

عا روح الامين سے سواتھا مرتبہ سرور انبيا کا کيسے کيسے سے ان کے صحابا اور سب ادليائے زمانا

می کرار تشریف لائے کل کے میرداد تشریف لائے

کال عالم ہوا ہے مُسنح پہو نچے ہی وہ زمیں سے فلک پر نور سے وہ کریں ہے فلک پر نور سے وہ کریت کریتے اکسبر فرین سے اکسبر الکسبر

مسير سركار تشريف لائے كل كے سردار تشريف لائے

م میں بیب اہوا شوقِ الفت دل میں تعائم ہوئی ان کی عظمت یول می نور ایمان کی دولت ہمکو تجسلادیا خصیرِ المنت

میں سرکار تر لیف السے کل کے سردار تسر لیف لائے

آب ہیں اپنے نفسول سے اقرب ہم میں ہے خشر تک رخمت رآب ان کی اگرسے میں بیرا ہوئے ہم ان کی اگرسے مردد ہیں سب

مسيك رسركاد تسترليف لاك ككرك مدار تسترليف لاسط

 محرکی حق تھا پیام رسالت ساری انسانیت کی ہدایت اُن کی تعلیم میں تھی بہتکمت ربّ واحد کی ہولیں عبادت

میے سرکار تیٹرلیف لائے کل کے سردار تیٹرلیف لاسے

ان کی سیرت سے شمع رایت نور انسانیت اور سفرافت حق تعالی ہمیں دے یہ نعمت دولت بے بہا ان کی الفت

میں سرکاد تشریف لائے کل کے سکر دار تشریف لائے

کیالینہ تھا نوشتر لینہ مٹک وعنبرسے بہترلینہ بخت والی رہی ہے وہ ولہن آیا جسکے مقدر لین

ميك مركار تشريف لك كل كرار التشريف لك

میک مرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

طرب پھر یہ جب وہ لگائے فتح عالم کا مزدہ حسنات وہ کسائے ان کو کسری کے کتان دلائے وہ کسائے دائے کہ اس کو کسری کے کتان دلائے

می مرکاد تشریف لائے کل کے کسردار تشریف لائے

تین سو تیره سب پر تھے بھاری گرچہ ہتھیارے تھے وہ عادی مرد مومن نہیں ہوتا مغلوب ان کی الفتہ ہے طافت ہماری

میسے سرکار تیزلف لائے کل کے سردادتشراف لائے

یارتھے ان کے صدر ایق اکر نظر می عمر اور عمّان قا وحیدر ان کے سارے محایا تھے برتر وہ بھی قربال ہوئے بو بہت ر

میسے سرکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

شب میں موتی جو اک گرگئی تھی اس گھڑی ہر طاف تھی اندھیری نورجُسی تنبسم جر چمسا وہ نظے ہاگئ بھ بڑی تھی

میے مرکار تنزلف لائے کل کے سکر دار تنزلف لائے

میے مرکار محبوب تیادر اُئے سب ابنیاً سے ہو آنٹ ر جشم حفرت تنادہ فائسیا گھیک تیر سکتے سے آئی جو باہر

## مب رکار تشریف لائے کل کے سردار تشریف لائے

ہوگئی دست انور سے روستن اک چھڑی اک صحابی کی قول دوست دوستن مرحب وہ بھی روستن دوستن مرحب وہ بھی روستن

میسے سرکار تیزلف لائے کل کے کردار تیزلف لائے

مخف لِ پاک افرار ہے ہم جشن میلاد کر کار ہے ہم اس میں آتے ہیں کرارسے سے ختن عقب دل کا اقرارہے بہ

میسے سرکار تشریف لائے کل کے کروار تشریف لائے

ت دہیں سادے علی کے مست کے دوالے مہیں عید بدعت جیت عید بدعت جیت دیا ہے مست اہل ایمان ہیں برگر مستت جیف یہ بنگئے بنگر است

ميے سرکار تشرلیف لائے کل کے سردار تشرلیف لائے

مرطف تھے وہ الحار خماقب آئے جب رہے دلدار خماقب بن گئ ف کر گرزار نما قب نعت مکھ کہے سرتبار نماقب

میسے مسرکار تشریف لائے کل کے سردار کشریف لائے ص بیر بیف داری میسی میسی میسی اوری میسی اوری میسی اوری میسی استعر سه استرین موبال مهد دارند او تبا داری

یا رسول ع بی کرور ہر دوع الم آپ کا نور میں زینت عرش اعظم رونی کون و مکال آپ دم سے توایم ابنیا حشریں سب کتے رہی ارحم

حسن یوسف دم عیسای ید بیضاداری اس چیه خوبان همه دارند تو تبنا داری

روئے پرنورہے واشمس وقم کی تفییر سب سے روشن میں دوعالم وہ تمہاری توبیر آئی درسے بردھی دینِ خلاک تو قیر سارے نبیوں کی ہوئی آپ برکال زنجیر

محسن یوسف وم عیسلی مد بیضاداری اس حیسه توبان مه دارند تو تنها داری

ہرنبی آپ کاشتاق و تمنائی تھ سب کل جن وبٹر آپے ول سے شیدا رجاں آپے رہنے کی ہے سورت اسری تھا عجب عرش یہ معراج کی تسکا بھوا

> حرین موسف دم عیسی بد بیفاداری ان حیسه خوبان ممه دارند تو تنها داری

۲۱ حسنِ بوسف دم عسلی بد بیضا داری س حیب ننویاں ہمہ دارند تو تنہا داری

حق تعالی کوئی محبوبی کملی کالی ویکھے سورت قرآن مربل و الی کرتے تعالی کوئی محبوبی بنیا نی کرتے تعول پر رکھی ہے ہیں بنیا نی کرتے تعول پر رکھی ہے ہیں بنیا نی

حسن نوسف دم عیسای بر بیفاداری سرچینوان به دارند تو تنها داری

یختواتی گے سرحہ گنا ہگا روں کو حوض کوٹیسے بنامیں گے وفاداردں کو نخل اسلام کو سرمہ بنانے میلیات کو بات کئے اپنے جگر پاروں کو نخل اسلام کو سرمبز بنانے کیلئے ۔

حسن یوسف دم علی ید بیفادای آن چه نوبان مه دارند تو تینها داری

سارے نبیوں میں کہوکون ہوا ہے ایسا مسلی تنویر کو کھیے نے کیا ہے سیحدہ روح پرور تھا نظارا دہ شب اکسری کا دیکھ کرعرش اللہ نے لول فرسریا یا

حسن یوسف ومعیلی پدسینا داری س چنویال مهه دارند تو تنها داری و کرفع اور عرف حوزت عنمان صحیب رفع مرجبا حفرت سنیم و حفرت سنت بر کیسے کیسے ہوئے وہ صبرورضا کے بیسکر ہیئے ندم ہیں ممر فردست فردِ الور

> عرصن یوسف دم عیسی ید بیضاداری ان چه نویل ممددارند تو تتباداری

تم سامحیوب نہیں اور کوتی بیغمب ۔ آپ لاربیب ہوئے کون دمکال کے مرور عرص اعظم کو سجایا شب آسری داور آپ کے وصل کا مشتاق تھارت اکبر

> حسن بوسف دم عیسلی بد بیفادای سرچه خوبل ممه دارند تو تنها داری

جسماطم کالیین تھا عجب عطر آگیں حبکودالیل کھائی دو زلف کیس گنج مخفی تھا مراکب کا قول در ہیں آپ کی شانِ رسالت سے ہے کہ اللہ دیں

> حسن لوسف دم عیسی مدینهاداری ال چرخوبان بهمددارند تو مبت داری

حشرکے روز پریتان رہنگے ہو سبی نفسی نفسی کھے جائیگے وہاں سارے نبی عربی اسے نبی عربی ایسان میں ایتے نبی عربی ایسان کے ہمیں ایسان کی ایسان کے ہمیں ایسان کے ہمیں ایسان کے ہمیں ایسان کے ہمیں ایسان کی معربی کی ایسان کے ہمیں ایسان کی معربی کے ہمیں ایسان کے ہمیں ایسان کے ہمیں ایسان کی ایسان کے ہمیں ایسان کی ایسان کے ایسان کی ایسان

یارسول عربی تم بیر دل و جال قسر بال ایک اطف سے روزن ہے مرا یہ ایا ن کے افغال میں ہے۔ نین علی کا دامان دل کی محفل میں کبھی آیتے بن کرمان

حسن ایوسف وم عبیای ید بینیا داری آن چرخوبان همه دارند تو تنها دارسی

أن كاك ادنى علام ازلى بي تأقب ان كي نبت مي سي تقدير مبلى بي تأقب من رآنى كابيان بيد كما بين بين بين من رآنى كابيان بين كما بين بين بين بين من رآنى كابيان بين كما بين بين بين بين اقتب

حسن لیوسف وم عمیاع ید بیضاداری آن چه نوبان مهم دارند تو تنها داری

بيني

۲۲ 0

تضمين رشعره بكغالعلى بكمالية كتشف السينجي بجاليه

ہ وی نور اول نور حق سے انہیں کے نور سے خلق سل ہی دی توسر در ابنیا 'ہی دی تو ادی کل مُسُرُلُ كنغ العُلل بكماليه كَشَفَ الدَّى بِحَالِـه وہ میں سارے بنیول میں نازنین کرخدا کو اُن سے مِنار ووليشر كي ليكارس على الماري كالمتقول كى ليكارس مع بيغ العلى بكمالية كسَّفَ السَّلْحُ يَجُالِيهِ کھی برش ریکھی عرش پڑستے مقام پرے حضور کا يهر سمندرون مي فقائل مي سے نظام ميرے حضور كا بَلَعْ العُلَى بَهُمَالِهِ كَشَفَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعُلَى بَهُمَالِهِ كَشَفَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ ہے انہیں سے چاند میں روشنی ہے انہیں سے نغر شاعری یہ اہیں کی یاد میں بلت ہے مری زندگی مری بندگ مَلِغ الْعُلْ مِكْمَالِهُ كَشَعْتُ السِّيْحِ لِجَمَالِهِ تمى عجيب مه اسري ك شب كرام حور وغلال تصاادب وه جوعش پرسے بیش رب آد کے فرشتے یہ سکے سب

بَكَعْ الْعُلَى كِبَمَا لِهِ كَتَنَفُ السَّدَى رَبِحَ السِّهِ

قر ان کے مسلس ہوا ' توبلٹ کے مس بھی آگیا ہیں وہ کا ننات کم روحا ' بڑھاان سے عش کا مرتب

ملغ العُلل بِكَالِهِكَشَفَ السِّجِي رَجِعَ لِيهِ

میں جبیب حق کاعت الم مول یہی زندگی کا نظام ہے کھی میرکب بہ درودہ می میرے لی برسلام ہے

بَلَغ الْعُلَىٰ بِكَالِهِ كَشَفَ الدِّبِي الْجُالِهِ

می جان ان پزنارہے، کر انہیں سے دل کو قرارہے یہ انہیں کا تطفی عمیم ہے، مری زندگی میں بہارہے

مَلِغَ الْعُلِي كِمَالِم كَشْفَ السِيْجَ الْجُمَالِ لِلْهِ

ہے تصورات میں مبل رہا ' یہ جاغ میرے نصیب کا رے مرکی ہ تھ بھی دیکھ ہے ' وہ سمال دیار جنیب سا مرح مرکی ہ تکے العُلیٰ بِکَمَالِہِ کَشَفَ السّدَّ فِی بِحِبَالِہِ تبلغ المعلى بجالم كشف السدي وكارتكاليه

مجھے اُن کے دلیوں کی تبیتیں مجو میں تو بخت سنور گیا مرے دِل مِن شَمِع دِلاجِلی مجھے ان کا مِندہ بت دیا

سَلَعَ العُلليكِمَالِ كَشَعَدَ السَّدِي رَجَالِهِ

ب الميرواد كرم عط اليهنام ناقب يرم خطك بر مطال من الله المعلى المنافع المرافع المرافع المواجع المرافع المرافع

تِلَغَ العُللي بِكُالِم كَشَمْةُ السِّنْ فَي رَجُمَا لِيهِ

140

حبس یہ کون و مکان قسدمال سسے میے دل میں انہیں کا ارمال ہے ان کی آرخداکا احسال سے اس کو شاہد خدا کا تحصراں ہے حبثن ميسلاد مسرور كو نسان ال ایال کا جسزو ایال سے حبشن مسلاد کے تھور سے دل کی دنیا میں اب سیسراغال سے حرکواس جشن سے عساوت سے کسے اصکو کہوں مسلماں سے بزم مسلاد میں وہ آئے ہیں . خوست عقیدول سما تھوس الیقال ہے ان کی تعظیہ کے کھلے غینے دل م شاداب یوں سکستاں ہے ان کاجیلوانحیدا کا جیلواسے ان کی الفت ہی اصل ایمال سے ان کے زاکر زیو اور ا کجنیل نعت یں ان کے سال قرآں سے

سب سے محبوب ہول جن ا کے حبسہ ا ہاں میں دولیت مسلماں سے ان کے تلووں سے مل کے پیشا نی حبب نیل ان کے دریہ دربال سے وسن کے جب رکیل جبا نہ سکے منیکے سرکار کوتو اسکال ہے ان ک عظمت آبار بو دل میں اینی ولت کا کبس بہہ درمال ہے ان ک عظمت سے لنض کیوں سے اہنیں ان سے اچھا ستعور جواں سمے ان كے ستيداتھ بوكرنا و عميظر ان په قريال مسلى نظ و عثمال نظ سے تون اکسلام کو' نواسته دستُ مسسسے شاداب یہہ سکستاں ہے ان کے عاشق اولیس قسر فی میں ان یہ حبشی بلاکرہ قرصہ رہاں ہے ان سے خالد نے پائی سے عظمت ان کا بہندہ یہ سیتر رسیاں سے

ان میں بوذر سے اور کال ہے ان کے اصحاب بنگنے سارے ایک اک شمع فرک وزال ہے زیدِفُوا کُوتی' کوئی امسے امریقا ہے دیکھو ساریخ ' ست پردول ہے ان کارک جسال شار ایوی ان میں روی سے اور تعالیہ فیف سے ان کے جو ہونے کا مل عرشس اعظم کا وہ جو مہمال ہے مرحیا میسے ول میں رہتاہے نور یزوان کشکل انسان آپ کو تورخود کھا ربنے اس سے برتور ماہ کنعال ہے نور ان كالمحيط كل عسالم غم کس ر کن برگار ان ہے رحمت مصطفط په سب قر بال کل جہاں ان کے دیر فران ہے وہ ازل سے ابد تلک مخت ا مب رگیند نبی سا ایران سے یاالهی تمین دکھیا دیتا اب کھی اکسلام سشمع دورال ہے آیے کا نور کیکے دامن میں اب سراسيمه عياله غب رفط ری نظام ذریا کا سر فرادی کا اس میں سالان يهر ولايت كالمالك ' بالأمو میے ہرورد کا یہ درمالہ میکه سرکار اک نگاره کرم رحم فرمات عسا لم انج المت بہت پرکشاںہے ہائے کمزور ان کا ایمال ہے جن کے ہاتھوں میں آج دولت ہے آج جو نام کا مسلماں ہے اسکو اب دولتِ عسلامی دو اینا شاقب کیمی توسا مال ہے حشریں کام تے گی نسبت

ییکر نورسے وہ تنِ مصطفے منزل معرفت دامنِ مصطفے تھے مجھکو کونین کرنے لگی ہے سام مریکے ہاتھوں میں سے دامن صطفہ غیجے ابدال واقطاب مسلم تحوث ہیں الیسا شاداب ہے مکلش مصطفے خات حق جس میں ہے جارہ گرم زمال ہے تجلی نما در بین مصیطفا اس میں سب اصفیا آتقیہ الیا ذلیثال ہے خرمن کور تق سے عظمت ہیں وہ کم نہسیں جسکے دل میں رہے مسکنِ مصطفا ان سے والستہ ہے جب کوہ تور حق اولیائے جہال جلمن نازکر تاہوں میں فخنے کر تاہوں ہیں میری گردن میں ہے بندھن مصطفا عرش پر دید کاجسکی شتاق رب مرجع نورخ جسلمن مصطفط مرجع فورخی جسلمن حکوہ طور ٹاقب مینے میں ہے سجدہ گارہ ملک مرفنِ مصطنعے

میے سرکارط سرورکونس رحمت ماک مشاید قرکسین مرحبأ نثا هزادى شكو نين ان کی بیٹی ہیں فاطمہ زمرا ان کی تنوپر صورت حسنین ان کے واماد حیب رقط کرار ہے نلاح وسعادیت دارین أن سے الفت كا نام سے ايال غوت اعظر<sup>نط</sup> بي عظمتِ تِقلين اک کے نامنے ہیں اک غربیب نواز جن کو حاصلہے دولت حرمین ان کے شہزاوے ہیں تمام ولی ہے ہاری نجات کی کشتی آپ کی ال ایکے سیبطین ان کے صابط ہیں قرة العین اینے آقا ہی اپنی دولت ہی مرحبا آپ نائب فطبین ح اينے نحاج رض سلا سلامت بول وہ کیا ہوں میں لیس کئے ناقف کونی بروانهیں رہا مابین

44

الن كى أمد كا كرمين تفاغلغله اسس طرف دور تك اس طرف دور تكب وش سے ش کے مگرگا تارہا اس طف دور تک اس طف دور تک توسط اينة كي نورليكر خسال السكو مجرب ابيت بنا ماخي ا بعررب الرسيع بهلے کھے بھی نہ تھا اس طرف دورتک اس طرف دور تک نورسے آئی سازے عالم بنے اور پھر آپکا نور صکلی عکالی عرض کریں کے تاریخ کا دم اس طوف دور کی اس طوف دور کی اس طوف دور کی ک نوری نور اول وہ نور نبی گود میں آمنہ کے بشکل کرتے ہ جب وه نور الكيا ، نوري نور تها اس طرف دور تك اسس طرف دورتك درک گئے بیر بل ایس اس مگه ، نودی سرکاری شن بریں کے سطے آگے کردہ کے کوئی فرشتہ نہ تھا اس طرف دور کک اس طرف دورکک رسے سلنے چلے جب سفیہ دور را محدوض لمان مشتاقی درار تھے عرَّس سے فرنش کے سب مبجا باگیا اس طرف دور تک اس طرف دور تک كفراور كرك كالحيث كين بدليان والملم وورسارا المصيرا بوا ال سے اسلام کا لول بالا ہوا 'اس طرف دور تک اس طرف دور تک روز محشر قیامت کے میدان میں وہی کو رشک کرتے رہے ، بنیا تے کوش ان کے پر نور سب اولیا اس طرف دور کک اس طرف دور سک

اس زمیں کے مقدر سنور ہی گئے بن کے رحمت سولیا وہ جب آ گئے ابر رحمت مسلسل برستارہا 'اس طوف دور سک آس طوف دور سک ہے رضوال نے ویکھا جو یا غ خیال اگوشہ گوشہ سب ان کی لگا ہوں میں تھا تھا نبی کے عند امول کا اک لسلو اس طرف دور سک اس طرف دور تک بيت بغير جو بهوني شبه مركين ال كى شان المت تھى كتي حيى مقتدی بن کے بیٹھے تھے سب ابنیا اس طرف دور کک اس طف دور تک ایک تنب میری قسمت کے گل کھل گئے ان کا حسین تجلی رہا رورو میرا ساریک گر بقتهٔ نور تھا'اس طرف دور تک اس طرف دور تک ان کا دامن جو ٹاقب کے ہاتھ آگی ' روشن اسکی جبس کا شارا ، موا ازرد کامین سے ہرا ہی ہرا اس طاف دور یک اس طاف دور تک

٣

 $\bigcirc$ 

یاالهی وه کتنی حسین دات تھی جاند تارے فلک پر چکتے رہیے ده تصور میں تھے نعت لکھتا رہا ، میراحساس نوشیوں میں فرصلے رہیے

حافری جب در قدس کی لگی اینے میں تصور پر نا زاں رہا یہ جبیں بائے اقدس پر جبکی رہی ' اور میرے مقدر سنورتے رہے

ان کی عظمت کا اندازہ کیا کرسکیں ان کی تعظیم کرتے ہیں جن و سکک دی و سکت و کی ملک دی و ملک دی و ملک دی و معلق می معلق میں میں معلق میں میں معلق میں معلق میں معلق میں میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق

ان کی مربات قرآن کی روشی ان کی مراک ادامجی و معیده لین مربات قرآن کی دوشی این این می این کے آگے فلکسے اتحد سے دے

عرش اعظم بدری ده مهال رسه اور کیفی نے سجدہ کیا ہے انہیں سنگریزے د حیوان گویا ہوئے وارسورج اشاروں پر چلتے رہے

المنظم البنزكن والواتين مرتبران كاد كيوه المسرى كى شب مرتبران كاد كيوه المسرى كى شب مرتبران المرين دك كي شب مرتبران المرين دك كي السبع مربيل المرين دك كي السبع المربيل المرين دك كي السبع المربيل المرين دك كي السبع المربيل المربيل

روئے انور کی تعریف قرآل میں ہے ان کان کا بی تعبیبی حق ان کی دیدارسے شاد موسلی ان کی دیدارسے شاد موسلی ان کی دیدارسے

ایک صدیق ہے ایک فاروق ہے ایک عثمان عتی رض ایک مکل کشار نو غور اعظم نو ہوئے خواجہ تواجه کال رضا وہ آجہ عوشی رحمت میں بلتے رہے

ورفعناً لك ذكراً قران مين الدر الملت الممت فرايارب بعض من وم جوجلة الميطة راي أنعت وعظت بيم ناز كرية وس

ان کی نسبت پر قربان جان وجگر ان کی الفت سے آباد ہے بزم دل ان کے ولیوں کا دامن جو ہاتھ آگیا بخت ناقیے اس سے توریتے رہے ہے۔ بخوم کی زندگی ہے جستے دہی ضیا ماہتاب میں ہے اسمی تجلی کارہے عاشق جو کملی والے جناب میں ہے

حضور کے من راتی ' وہ بھے دیکھا ہے روئے اتور یہی ہے اسکی زبال بیہ جاری فدا کا جلوہ نقاب بیں ہے

> تم ہی ہو خالق کے خلق ادل تمہیںسے عالم ہوا منور جوتم نہوتے فلک نبوتے ایم یات رکیے خطاب میں ہے

تم ہی ہوکون و مکال کے مالک تم ہی ہومختار روزمحت ر رفعنا ذکرک کہا خلانے کہ یہی تو نعمہ رباب بیں ہے

> تمہاری تنویر بائے انور مہاری رنگت تمہاری خوستمو جن کی ساری بہار یں سعوہ یاسمین وگاب میں سے

جال انور کو دیکھتے ہی کہا یہ ہوسیٰ نے وقت اسسری جا جو طور ہے اوش کے اوا تھا وہی توجلوہ جناب میں ہسے

دہ رحمتِ عالمین ہیں بے شک انہیں کی رحمت میں جی رہے ہیں در حیں کی حیات لیکر انہیں کی رحمت سحاب میں ہے دی ہیں محبوب رب اکبر دہی ہیں کل ابنیا کے سرور جو انکی عظمت بیحل رہا ہے یفین جانوعت اب میں ہے

نہ زمر و تقویٰ نہ کچھ عبادت مجھے ہے احباس سنسر مساری سلام آئ بیر درود ات پر بہی تو میرے تواب میں سبھے

> ہارے جیبا لبتر سمجنا کیہ خاص ان کے نصاب یس ہے وہ ور اول خلاکے مظہریہ اپنے دل کی کاب میں ہے

بروز محتر کہول گارسے عل سے خالی ہے مب ل دامن بونعت اور منقبت کھی ہے دہی تو میرے حماب میں ہے

ہزارول صورت یں بنائے فانے برجن لیا مانہیں کو کوئ ہواہے نہ ہوگا ثانی ' مذکوئ ان کے بواب میں ہے

وہ اولیا کے وسیلے ہمکو دیاہے مین نام طسکر لیت سرور سی وکیف وسی ' فقط نظر کی سٹراب میں ہے

> نصیب تا قب الهی کردے ، وہ سبرگنبدکے خرلد ننظر سعادت و دولت دو عالم در رسالتاً بیں ہے

ملى ہے روشن تھکو نبال نعتِ الورسیے الجركراكي جذبات ميرول كما ندرست مر المركارك اوصاف ك فطمت بالبوكي كون إوچها كرجاكرسم اقد تفلح مقدرس ادب تصاكستقدر ملحوط اتا كاشب معراج جبیں ابنی کمی جرم<sup>ی</sup> امیں کنے یا سے انورسسے فلانفوركها قرآن بس إ ذَجَافُكَ أَتَ مقدرسي نورتے ہي فقط اک اسے درسے بلائر عرش پر توکسین کی منزل میں خود رہے نیاز و نازک باتی کیاہے اسینے وابسیے خلافی کے وہی مختار ہیں اور ہا دیک کل کھی شهادت رامے دلوائی شجرسے اور تھرسے كبي كسب سي تعر إنك سفيض بالم بي كونى لوحيه وتارول سے قرك رو انورسے جمال کے سب گلول ہمیک کی ہے جھ تح شنبوک لیسینداک کام کمہ راسے مرکل ترسسے عطاسرکار فی سب پر کیاہے میر دامن کو سوالی ہوگیا ہوں حب تھجی میں دیدہ ترسے تمهن مورجمت اللعالمين تود ربي فرايا ترکستی ہے حداق سب کراب الرکرم برسے يئ ميرى غلاى كررى ساررو كبس بلائين جب م أقا توجاد ل حل كيس ست میں ٹاقب بے نوا بول ملتی ا ذنِ حضوری کا درِ والا پرسبحدے ول و دیارہ مراترسے

سیایا ان کے سرب رافلا اپنی عت ایت کا مے شہرو دونوں عالم میں محراکی رسالت کا

بنوت کے در ذلیان یہ ان کے بعد تالاسے قیامت مک گرفیفان جاری سے ولایت کا

> مرا توجع ہی غلاموں سسے بحب طرف کیا صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا

پہنچتم الابنیا بھی ہیں امام الابنیا سمجھی ہیں شہب اسر کی شرف پاراہے تنبیوں کی امامت سما

سوالیان کے ہوں گئے انبیا ومسلیں سارے بنائے سکا انہیں دلہا خدلہ بڑم قیا مت کا

میں ففط ان کاچلے کا حشیکے بازار بیں سکہ سجائے کا خدا نور تاج ان کے سرشفا عت سما

> منور راستراب کی رضا کانحوب و کھلایا معیشت کما 'سیاست کا تجارت کا عبا دن کا

غسلامل کونی نے معج ول کی توشنی بخشی چلے سمارسلسلہ تاحشر ولیوں کی کرامت سکا

کے میں طوق نبت کیکے مازاں سے بہت ناقب ملے گا حشریدیں صلاحت اسکی شفاعت سما

رمولوں میں قداکے فاص محبوب خشدا کہئے الممالا نبياء كجيئة توخمت مالا نبي المستحميم تمامی انبیایی انکو بخشی شان محبوری محبدلا مقطفا كونود قداكما دلزكها سكيئه سندکے واسطے لآ ہا ہوں قول مین رہ نی کو محسيطاكم فتجلى حساكم أثبيت سكنت جال مصطفے کی بات قسراں کی زباں سینے انهي بدرالدجل تجئت انهيس تشمس الفلي كهية انہیں کے نورسے روشن شارے بن کے جو یے الوبكرين وعمريع المعتمان " عسلي مرتضى رخاسجيت جِسُراغ راه منزل بن کے جر روتن میں عسالم میں فلاکے اربی کے دوستوں کو اولی کے کھنے جہان معرفت میں ہیں منورجیا ندسسے برطھ کر أبين نواجرنك يباكئ الهي غوث الورى نع كمنت بروز خشرجب عالم رسط گا نفسی نفسی کا انہیں سب انبیا و اولیا کا مرصا کہتے

وسی کوٹر کے ساقی ہیں وہی جنت کے ماکک ہیں فراق کے وہی مختار ہیں یہہ بر ما رخے پر نور کے دیدار کی لات تو وہ حبانیں

کلیم الله علی نظروں کا ان کو مدعا کہیے كرورون خوبيل كالك المياسي محسدانا

مح کی ثنایں اور کیا اکے سروا کھتے خ انے حکم فت رہایا ہے سارے مومنوں کو

معظ مقطفے کے نام پر صلی ملی کہتے خلاف رحمت اللعالمين حفت ركو تحكرماما

گنهگادوں کے حق میں انکو رحمت کی رو اکہتے

بٹ مثل لیٹر کی بات میں الجھے ہوئے کیوں ہو محرها كوكبت كي تشكل بين نور خصّ المسكنة

نبوت المی آدم سے پہلے ہوگئی فی کم رمي پرختم جي ان پر ميوا يه سلسله سيخ

جلال کریاکے آگے کیا دیتگے حماب اینا شفاعت کم ہماری ک انہیں کو اسرا سمیم

بهت ازا راب إن الماقب نعت كه لكه كر رفيائے مصطفے نس ایک اس کا مرعا کہتے

4

نود كوسب شركس ديجة ربكن ال كوجب بهي حسيس و يكھتے رسكنے مجبن نازنین و بکھتے ریکھے حب بھی کھے کی گلیوں میں چلتے رہے حب رتبل الي د تحقة ربك سدرة المنتهى سه يط عرش ير کاکل عبریں دیکھے رہگے حروف لمال رخ نور كيا و يكف ان کاسی مبیں دیکھتے رسکھے وقت معراج موسلى محليه باربار وه فلك يبه زمين ويكية ربكية رب کے دربار میں وہ گئے اسکے شق ماه مبیں دیکھتے رہگئے كسأ أعجازتها مشركين عسرب وه بشرجب بوئم تشين فرا لوح وعرش بري ديك رسك دين اسلام برسمت غالب أبوا كافرومت كي و يحق ربكي ابنيا مركس ويكن ربكي مهفت افلاک سے ب گذرتے رہے عاصیوں کو شفاعت ہی کام اسگنی حتیریں عابد ہو اسے اقدس پر آقب جبیں جھگ گئ حشرین عابدی دیکھنے رکھے ان كوجب ول نشين ديكي رسكي

) مرتبےسے ان کے واقف جز خدا کوئی نہیں آب كے نعلین كامشتاق تھا عرش بریں نور اول آپ ہیں اور آسے سکل سمائن ت اکیے منون احمال ہیں جہاں بھر کے حسیں آپ مجوب خل<sup>ا</sup> بغر<sup>ش</sup> اسب سے بزرگ آب کا تانی شنهشاه رس کون نهیس کاکل وزخسار الور اور کیسینے کے نقیب مشك وعنبر لار ونسري كلاب ادرياسين یول کہا جریل نے آفاق ما گرویدہ ام آپی تصویر و کھی مب حسینوں سے میں لقش یاسترکار کاجبکی تطسکریں سے سیحا وه كرف سجده جهال بھي آب آ كينگے وال جلوة حق بھی وہیں ہوگا جہ اِن مجبوب ہیں ہے سرگنیدی زمیں أن كے فیضانِ محیت ک عجب ہیں برکمتن عشق میں تڑیا جو دل وہ بنگیا رشک نگیں كاش بہونچادے كوئى مجھكو مرے سركار مك ك لك مولامرك أقا كمين بنده كيين نَعت كالمقمون إول ن**أف سمث** كراً كيا خود خدا عاشق ہے ان کا وہ خدا کے نازنین

(m)

ملی جب مل بی کو مصطفے کے در کی دریا تی خدانے عرشش پر معارج میں کی ان کی مہما تی

وہ اُن کامرتبہ کیا ہے خلاجائے 'بنی م جانے کے اسے کہاں اوراک اس کا پاکے گی فہم انسانی

وہ مسلطان دوعالم ہیں وہی کونین کے مختار محد کے اشارے برہے سپ نظم جہاں بانی

للک بین جنول میں مسلیت میں یاکہ بنیوں میں قسم کونین میں کوئی تہیں ہے آپ کا خانی

ا ولایت کے بیں غنچے کھلے ہیںان کے گلش میں کوئی سے خواجر شم عالم کوئی محبوب شمسحانی

جال م<u>صطفا</u> کی ہے تعلیج سکی نظسہ وں میں نظریں اسکی کب چیسا ہے جن او کنعیاتی رسانی مل گئے ہے اسکولے شک بزم جاناں تک دوجیکے دل میں روشن ہو گئی ہے سٹمیع ایما تی

ادھ رحمت کو انکی حال پرمیے ترس آیا مرے کام آگئ اکثر مرے دل کی بشیمانی

> اسی امیدیرون زندگی کے کانتا ہوں میں کھی جوخواب میں آجائیں وہ اُنکی ہریا فی

مری تقدیر کے سارے متنارے محوصرت ہیں عطا پرہے عطاان کی ادھرہے سنگ داما فی

> معار کا پرطفو کلمہ بنوحق ارجنت کے ملی ہے کپ کسی اُمت کو ٹاقب اتنی اسانی

(Y

نجاور اُن یہ میے قلب وجال ہیں محالمصطفى عرش استال بي محرٌ روني ہر دوجهاں ہي محرا تشميع بزم لاسكال مين وی مطلوب محل کرو بسیال ہیں دىي مقصود تلب عبارف ساس مين نجوم و قهرو ماه رکهکشال مجمی اس اک نور کے سب ترجاں ہیں محرًا عُم كُارِ عاصيال بي محمد الأعامي بيجيار كال ابن محسدا رحمتول كالسائبال بي محمدة رحمت اللعسا لميس إي خلا کے بعد انسل بے گال ہی نبی کوئی بہتیں ان کے برا بر وه بر حالت مي اينه يا سبال مي زمانہ ازمائے کا ابدتک مے اتا نشان بے نشاں ہیں یہ شابت کن رانی سے ہوا ہے مرے سرکار کا کا ایس يه رنگ و لوسے سب أمكى يدولت تجيم محثرك التب فكركي ون مو وه اینے شاعرال پر جہر باں ہیں

سیبہر نورکے ماہ تمام سحیا سجیتے ہیں جب روماہ بھی تیرے تحسلام سحیا کہنے کہ جہاں کے واسطے گنجینہ ہایت ہے کلام آپ کا رب کا کلام تحیا کہنے رشہ اسپ کا رب کا کلام تحیا کہنے مرا کا محکم ہے بندوں کو اور فر مرے حبیب یہ بھیجو سکام ے حبیب کی طاعت مری ا طاعت دیا کبشر کو خلانے کم بیام کیا کہنے ہے کا تنات کی ہرچیر دونیم ہوگیا ماہ تمام ربيميز ساركع فتكرمان ی تھے سیم اقطی میں سب شب معراج بنے ہیں آب ہی ان کے امام سیا کہنے بنے ہیں آب ہی ان کے امام سیا کہنے عب ونے طلب موستم کی حدول کو آوڑ دیا نى كے عشق كا سودا تحريد گی تم کو حمیات کنا ہنگارہے ناقب گرہے بخت یہ ناز حبیب عاحق کا ہے افرغ لام سمیا کہنے الله بیال کس ہے ہوا حسّان محسدا کونین کی ہرچینہ نیضا نِ تمحیدا سررہ یہ جو بہو نیج تو حقیقت سر کھلی ہے حب ریا امیں کو یہ تھا عسرفان محسما اقطاب ہیں ابلال ہی' اغیبات ہیں سبگل اس سنان سے مرکہ سے گلستان محسدا ان سب كو ملا رتب مصلطانِ دوعك الم وہ بن کے مقندر میں ہے دامان محسلا عرت مری دولت مری سب کیسے اسی سے اس دل میں چکتا ہے جو ار مان محسد سوطرح سنے وارول گا دل وحبان کوان پر الشربتادے منط دريان محساط موسٹی کی لگا ہول کو ملی سیسے سے لذت الله وكھادے رُخِ تا بانِ محسدا معسداج غُسلامی ہے ققط قرشِ زمیں پر ہو میں ری جبیں بر مدالوانِ محسد اليرترك لطف وعنايت كے تعدق تناقب كوبنايات تناخوان محسلا (4 (-)

مخسرِ آدم علی رسولوں کے سردر وه حبيب انحدا کملی واسلے وصف کیا ان کا ہم کرسکیں گے ت ان میں جن کی کو لاک ہیا كوني المسرب ان الم نه شاني حیانہ تارے انہیں کے بھکاری رحمتوں والے 'آقا ہمارے ؤیمار کاک تظریمیک *مشافع حشہ بنیوں کے وا*لی بركوتي موسكا ان كا سوال د و مُست انور په ان کی سیّج درهیج بھی سیسے نرالی ان کی ہراک ادامق کو پیساری رحمتوں وا لے اتفا ہارے ؛ سیار کی کشظر صبک و ہیچ ہیں ہم گر اسمی الیں ! نازے آیے بی پر سمارا! أيى أك نوستى ما ننگته أب این معسراج کا دیدو صکرقه

۵.

یاس نقد عل کھے نہیں ہے طوق تسبت سے بس اکسسهار ١ ر حمتول والے آتا ہمارے ب<sup>ی</sup>ار پیار کی اک نظر بھیک دریرو حمال ابت رہے آتا ہمارا أب بى مى سادا سكهارا ما سواکی محبت مسا دو معقیبت کے کھنورسے نکا لو عشق کا نور اسس دل میں بھردو ر حمتوں والے آقا ہمارے بی بیار کی ک نظر بھیک دیدو ہے بڑائی گنگار کا قب بيرسنوا كالمساوار متأقب بخش ديلح اسع توعنايت صدة ومحسن تاج ستفاعت مشرماری سے مسرکو چھکے دست بسة يهركتاب ماقب اينے اصحاب وعرت كا صكرة غوت اعظرت كي نسيت كا صيدقر ر حموّل والے اُ قا اُہمارے ؛ پیار کی اک نظر بھیک دیدو

جب زمیں کو حبیب خدا مل گیبا فرسٹس کو عرش کا کامستہ ل گیبا رشک سورج ، قمر اور تارب بنے جن کو دبیار خمیسرالوری رل گئیک بهکوف آن و قب ران ناطِق مل دِ رندگی کو نیبا ضابط ل گیبا ان کے وامن کو جسکونسلا کل گلیا اسکو اعزاز ہردوکسل مل گیا جاند شق ہوگیا جہ۔ لوٹ اگیا تحکم دواول کو جب آپ کا ل گیا ان کی حیث کم مجس کسی پر روسی اسکو تقدیر سے بھی سوا مل گیا

ان کی نظسرو*ل کا جب زاویہ پھسرگیا* د کیکھے سکا سراقہ <sup>رز</sup>ا کو کمیا مل گیا ان کے تلو*ں یہ جب*یل مسکی تھی جبیں مح<sub>ج دا</sub>حت جو نور خب را مل گیبا نود تجار س ہوگئ سشاد ماں د عِشْ کو ان کا جب نقشِ یا ل گیا یزم عرش معتلی کلک وہ گیا ان کے قدموں کا جب واسط مل گیا اسنے مقصود کو اُ متیں یا گئیں حشریں ان کا جب آک ا مل گیا ال کے در تک درائی کی ہے کسے حبكو دامان غوت الوركارة مل كيسا ان کی چو کھٹ کا شاقت گدا بن گیا اسکو بہ ماری رسلسلہ مل کیا محسیر ہمارے برای شان والے وہ نور ازل ہی خصرا کے بیارے کوئی ان کا ہمسر ہواہے نہ ہو گا دہ سردار بھی ہیں تہام انبیائے کوئی اسکولنے نہ مانے گر آپ بہاں بھی وہاں بھی ہمارے مہارے مری زندگانی رہیں کرم ہے مرے دل کے ارمان سادے نکالے غلاموں کو مشختے بھی ہیں و نیکھتے ہیں وہ مرتبدیں ارام فسٹردنے والے حفور آپکے اپنے بییاروں کاصدقہ عط کیجے ہم ہیں دامن لیکارے عنام ازل ہے یہ خاقب تمہارا عط ابول اسے سبز گندکے جلوب

۵۴ جوعقیدت سے سجائے محفلِ نعیہ راکوری ہے لیمیں آئینگے اس میں سردر کل انبیا اختیار احرامخت اکی بہم سٹان ہے اوٹ کر خور شید آیا جی اند دو مکرے ہوا

ان کی حیشم نازسے جمکا سلقہ کا نصیب دیدیا سسرکار شان کو بشارت جالفر ا

وہ حدِکروہ یہ اگر کک گئے دوح الا مین عربتی پر سرکار بہو نیچے رورو تھا دال خسدا

ده کرشر بین وه کرشر بین تم یهی کهتے رمو هم ف لامول کیلئے بین نورتق نوراله دی قریب منکر کیر آکر زمجھے تمکتے وہدے تعالی میں میک طوقِ نسبت نحیب الوری

ہیں اربعہ عنام دیکھیے دہ ابو بگر و عمر ' عثمان ' عنائی مرتفیٰ آجنگ پرفیق ہے' شانِ رسالت کی جھلک ترجاں ہے انکی عظمت کی یہدشانِ اولیک

ساحلِ مقصود پر ممیری رسانی کیول نہ ہو جب سفینہ بن گئی ہے عترت خسیر الوری

جن کے دل میں ہے ضیائے انجسبہ عشق نی میں وی بزم ولامیت کے میں مستمع ہدی

۵۹ سے سرکار دو عالم کے قربال وہ ہر رسالت کیا کہنے ستراج رسولال شاہِ امم مختم ان یہ نبوت کیا ہے۔

وَاللّٰ اوْالْخِشْلُ رُلْفِيلُ وَالشُّمسُ وَتَمْرَحِنِ صورت مَا اللّٰهِ اوْرُدُ وَهُ وَرَكُ مُورِت سُحِيا سُمِيخً مَا وَرُ كُو مُورِت سُحِيا سُمِيخً

پوسف کی زلنجا تھیں شیدا مرکار کا عاشق خود سے خدا ہیں نور محبیم لی علی کو چاندسی صورت محیا کہنے

محبوب خدا 'سلطان زمان' الفَقَر وَفَحْب رِی نریب زمان خالی نه سوالی درست کیمرا ، فعال کی ستحادت کیا سہنے

> ہردین ہر دشمن جان پایا ہے عداوت کرکے ا مان ہیں آب سرایا عفود کرم اور آمیکی رحمت کیا سکنے

دنیا میں حکومت بھی انکی عقبی میں شفاعت بھی انہی می انہی غلامی پر نازال کیہ خوتی قسمت سیا سینے

> ناقب عندام تطب مهال موشاه عربی پیارے ہیں عاصی ہے گر کھر کھی اس پر ہے انکی عنایت کیا کہنے

۵۷ کار انہیں کے ہیں سب چاندستاروں میں ان کاہی تیسم ہے جنت کی بہاروں میں

وہ رحمتِ عالم ہیں وہ جان دوعک الم ہیں است عالم ہیں است عالم ہیں است عالیاں ہے قسر آن کے یارول میں

اللہ کے دلب کو وہ چوستے رہتے تھے میں نعمتِ عظمی تھی کمسلی کے سمناروں میں

عَ الْم کی جیات ان کی دہلیز کی دربال ہے والب تا وامن سب زندہ ہیں مزاروں میں

رضوال سے کہے گا اب لیجبار انہیں جنت محبوب کے متوالے جلنے ہیں قطباروں میں

بلوا کے تمہیں رہنے محود عرش یہ دیکھا ہے وہ اکیل سشیدا تھا یوسف سے ہزاروں میں

انوارِ شب اسری جو اُن کے جلو میں تھے دیکھو وہ کچکتے ہی طبیہ کے مِناروں میں دنیا کا زکوگ غم عقبی سی نہیں کھنکا جیتاہے جو وہ انکی رحمت کے سباروں میں

اے کاش می قسمت بول ادج یہ آجائے کو جائیں می نظریں روضے کے نظارول میں



کوئی سیمجھ رہاہے حصن خیال کی باتیں میری زباں سے تین کراس مہ جال کی باتیں سورج کھی اور زمین بھی تارے کھی اور قمر کھی کرتے ہیں دات اور دان اس بے مثال کی بائیں ین ولبتر ملائک حیوال ہول یا پر ند ۔۔۔ سب کی زُبان یہ انکے بود و نوال کی باتیں کوئی ولی بناہیے کوئی تطب بناہے حل میں چھپا لیا جب اسس باکمال کی باتیں مان کے غسل م ہوکر کیسی نسگاہ یا تی ب موتے ہوئے جنوب میں کہدی شسمال کی باتیں اس رتبک صدقمر کا حب اوه دکھا دے یارپ رہ رہ کے اکھ رسی ہیں دل میں وصال کی باتیں نور خالقِ دوعیالہ ہے مدح نوان اُن کا ہیں نازشِ زماتہ اس خش خصک ال کی باتیں نبت کا طوق بہنا جب سے گلے میں نتاقب رہتی ہیں مور کس سے ف کرِ مال کی ہاتیں

به جان و دل بی تمبارے تیال پر قربال بی تمام تمبارے کمال بیر قربال خلانے روئے منور کی یاد کی ہے تک ہم ہزار چاند تمہارے جمال بر قرباں دہ جس کا سایہ برتھا اس کا ٹائی کب ہوتا ہر ایک سنے جسے اسی سے مثال پر قربال تمہارے نورسے ہرایک کو وجود ملا ہی جرو ماہِ درختاک نوال پر قرباں یہ اوج اور نئی کے نصیب میں تو نہ تھا فراز عرست بیتی سے وصالِ پر قرباں زمان خسلق منظم کے گیت گا اسمے پیں تا جلادِ ترم نوش نوصال پرقصریاں فلک بھی اُن کی غسامی یہ رشک کرتاہے فرکشتے سب تھے اذابن بلال اپر خرباں یمی تو ماہِ رسالت کے ماہ پارے ہیں رسولِ پاک کے اصحاب و ال پر قربال

نوید کتگی کے کی ہوی عط بہ کرم ہوسے جو ول سے مصراق حبلال پر قربال

تتار عارض پرنور پر ول مشاختب کانِ ابروے رشک ہلال پرقشریاں

مشمع ہرم کی بات کہاں اور ہم کہاں یہ آرزوئے دید وہ نورِقِرم کہاں اُن کے لئے بنے ہیں زمیں اسسال سبھی اُن کے بغیر ہوتے یہ بوح و قسلم کہال ذکر رسول پاک ہے وجہ سکون دل ان کا خیال آئے تو رہے و الم کہاں ان سے کہاں انہی سے مرے دل ہیں ہے منیا شمس و قمر کہاں وہ نقوسش قدم کہاں

یال جباوہ طبیب ہے اور سباوہ تحدا کوئے بنی کے سامنے باغے ادم کہاں اُن کی نواز شول کی ہے مربون کا نات کتنا مر سوال وہ بخب رکم سمکاں میں میں اُن کی ان سوال میں بیان کا میں میں اُن کی میں میں کے سال

اُن کے قدوم نازیہ کرتاہے ہو سبود اُسکے کے فرورت درو حرم کہاں 44

وہ کون ہے جو دامن نسبت چھے واسکے جب سک کوم میں میں میں میں میں میں اسکا دم کہاں

الله اور نبی کی عط یر ہمیں مے ناز دونوں بھی ہیں کریم ہمیں ف کر کم مجمان

عزت بہاں کی ان سے شفاعت وہاں کی ہے ان کا کرم نہیں تو ہمارا بھسرم ملحب ان

کے سرکار دوجہال کی خسامی کا کیف ہے تاقیب کمال بہ نعیت شقع امم کہاں

 $\circ$ 

مہر ندہ ہدے بڑم عالم انوار احسدی سے روستن ہے دل کی دنیا ذکر محرای سے عظمت کا دہ تصور کیا کوی کرسکے سکا بب جگرگارہا تھا عرشی بریں نبی سے عشق نبی کی دولت حق نے شکھے عط کی ہے زندگی کی نوبت بحتی مری اسی سے سرکار کی بڑائی پوتھو تو ان بڑولسے روبکرسے عمرے عثمان سے عملی سے عائِشق ہوا خداخور اسس نورِ کم یزل کا جب ایپ کو سنوارا انداز دلسبری سے ا کی رسائی حق کے در تک نہ ہو کے گ گذرے اگر نہ کوئی وہ آبکی سکھی سے خوستس بخت ہیں وہ جن کو اکفت بلی بنتا کی چکے کئی ستارے تتوریہ صاشفتی سے

حقدار ہوگیا ہول اُن کی شقاعتوں سکا نست جو ل گئے ہے مسرکار کے دلی سے

ان کا جالِ انور جب ہو نظسر کے آگے کلے گی روح میری اسرم بڑی ٹوکشی سے

معرج بندگی تأقب بهی تو ہو گی تیرا اگر گذر ہو انکی حسین گلی سسے

 $\bigcirc$ 



معراج کے سانوریا سرکار ہمارے ہیں اور آسکی غلامی کے دشتے ہی سہارے ہی

کیا ستان زالی سے نبیول میں رسولوں میں وہ جہر رسالت ہیں سب چاند ستارے ہیں

قرآن بھی کہنا ہے اور مالک قسراں بھی گفتار نیاری ہے کردار نیارے ہیں

دل اس کا ہوا روستن اورف کر و نظر دفتن حیں دل میں محیا کی اُلفت کے شرارہے ہیں

امت کی گنهگاری بجب جب بھی گراں گذری داتول بن نہیں سوے دن دو کے گذارے میں

ہم اینے مقدر کو انسطرے سنوارے ہیں حبتہانی تصور میں رو نصے کے نطب رسے ہیں عالم كوسلے ميں جو بہہ نازو نعمر الدسے ميں الدسے ميں الدسے ميں

محت میں غلام ان کے سرکاڑ کو دیکھیں گے دہ نوری کملیا میں کوٹر کے کنار سے ہیں

توشیول کی جگر ہمکوسرکار انہیں بھولے معراج یں امت کی تقدر سنوارسے ہیں

وہ تقد سعادت بھی وہ فخیہ عبادت کھی سرکار کی محت میں کمجے ہو گذارے ہیں

رسوائ محشر کا کچھ خوف نه که نتا قتب اس ستار فع محشر کی رحمت کے اشارے ہیں

ک معراج کی شب ان کے جلومی کیسی رسی بارات نہ باو تھو عرشی علا پر سامنے بیٹھے رہیے ہوئی کیا باست نہ بو جھو تہر رسالت کی کرتوں نے کساتھیں اعجباز دکھیا یا کیسے بنے ہیں روشن تادے بطحاکے ذولت نہ پوچھچ جن دلیت کیاشمی و قمر کیا ' مخلوق ساری ہے اُل کے تا ہے رب کی زباں تھی' دب کی مشیت اُن کے حیس کامات د ہو تھیو کیاجانے کوئی کیا مرتبہے 'ان کا ادب کھلایا خصائے نعتِ پیمبریں قرآل کی کتن ہی آیات نہ پوچیو

ان کے خسلاموں کا اعجاز دلیکو دریائے نیل بھی زیر ہواہے خبر کا درجس اتھ سے فوال اسکی شجاعت کی بات نہ پر کھیج

ان کے استارے جاند ہوا دو ' دو با ہوا سورج لوط آیا کو نین کی مرحب نیز بہ لازم ' ہیں اُن کی خدمات نہ یو چھو

شاقب کا دل ان کوسجده کرے گرا دارا مکس پر رہے گا کیسے گرے ہیں سجدے ہیں ان کے کبھے ہیں ات و منات نہ لوچھی ) نظئے میں جسکی کفِ پائے یار رہتا ہے ہرایک ہزم میں وہ با دف ار رہتا ہے دل غریب پرکزناہے رشک عرشی رہیں حرم کا جب سسے یہاں تاجب لا رہتا ہے چمن سجائے سکتے جن کے واکسطے لاکھوں دل ونظہر میں وی گلعہذار رہتا ہے

فرستے اسکو نگا ہوں میں لیسکے پھرتے ہیں خیال جس میں نبی اس دیار رہتا ہے

یہہ صف ان کی عنایت ہے اور ان کا کرم یہہ دل ہو ان کیلے بیقسدار رمهتا ہے جب ان کی نظر کرم ساتھ ساتھ رہتی ہے زمانہ تلخ سسبی سازگار رستا ہے

السی کے واسطے سامانِ سرفرازی ہے جوان کے نطف کا است دوار رہنا ہے

مرے نصیب میں آئی جو دولت نسبت اسی عطیا یہ مرا انحصیار رہتاہیے

مسی نے سارے زلمنے کی جولیاں بھردی وہ فیفن خساص جو زیر مزار رستا ہے

نعیب ٹاقب عاصی کے جاگ المحقے ہیں وہ اپنے حال یہ جب شرسار رہتا ہے

جھکو دنیا کی حکومت اور نہ دولت چاہیئے منیے اُتا آپ کی نظر عنایت میٹا ہیئے

آپ کے نقش قدم کی روشنی بھی ساتھ ہو سکرفرازی کیلئے پرطوق نسبت حیک سیم

ہم خسلاموں کیلے سامان عزت ہے ۔ کہی تا تواں ہا تھوں میں دامانِ محبت چا سے

سبرگندگ تحبلی سے نگاہی شاوہوں ماملِ ربط ِغلامی یہ مستر چا ہیے

فنملد کی آسائشیں ہمکو کہاں مطلوب ہیں ہمکومجوب خ<sup>م</sup>راکا حسن صورت جاسینے ممکومجوب خسراکا حسن صورت جاسینے

خواب ہی میں کاش کوئی شب کھلیق مسکے بھول محکولیس ان کے لیسنے کی زاوٹ چاہیے

ان لگا بون میں کہاں تابِ جالِ دوئے پاک ایجے جبلوں کو د نیکوں وہ بصدیتر جاہیئے چوڑ آئے ہیں اُسسے سرکار محشہ کے لئے عاصیوں کوسایۂ وامانِ رحمت جب استے

بیخری میں چوم لول میں اپنے آقاکے قدم قرین میری خدایا اتن وسعت سے اسے

وہ قیاست کک زمانے کا دسید بن کئے عقل کے اندھوں کو اب پاس مشیت چاہیئے

چور کران کو ہوئے ہیں در بدر چاروں طرف سنے بلندی کیلئے اقسرادِ عظمت چاہیئے

پررسے ہیں اب لیرے اور تھ کرچادر عجیب ہم کواب حسن عقیدت کی حفاظت چاہیئے

سجدہ ہے شوق دونے پر پنچھ اور کر سکوں آئیجے ناقب کو اب اسکی اجا زت چاہیئے

ول تو پہلو میں رہتا ہے لیکن اختیار اس پر میرانہ میں ہے جسے ان کے تصور میں دویا ' آپ بھولاسسما تا تہمیں ہے نوربی وہ لیاس الشریس، نامجھان کوسمجھا نہیں سے رجمتِ تحق ہے شکل نبی میں اسلے ان کاسایا نہیں ہے بهذرمین' آسمال'عش وکرس فقر فردوس و تسنیم و کوثر مرجب گر حکرافی معان کی کس جگه ان کا سکته نهسیل سست ا نبیا خوسے نوب ترشے ' چن لیا پرخی انے تمہیں کو ہر زمانے نے دی ہے گواہی ' کوئی مجوب تم سانہ یں ہے مراوا معجرہ 'مرخی معجرہ ' اسکی شاہرہے تاریخ عالم غیںسے زندہ ہے خوشوے کونین کیادہ ان کالیبیۃ نہیں ہے حور وغلیان کے تھے وہ مجوب ابنیا و ملک کے بھی مطلوب جس کا مشتاق رب العلائمی کیارہ ان کا سرایا نہیں سے عظمت مصطفى كا تصورا لے كيا جھكو عرش بريں كك ویجے اسوائے محسلا عرش پر کوئ پہونکیا نہیں ہے محکو دیواز کہتے ہیں اُن کا مجھکو ملتی ہے لذت اسی میں برسے تعور دل میں سبحی دل سنجا کے سنجات کہا ہے ن خرابے سفیہ ہیں جب وہ مجر کھاں ہم کو طوف ال کی پروا موج نور بن کے آئے گی ساحل مگر نظر میں کمال نہیں ہے

برم کونین کے ہیں دہ دلہا ' چاند سورج ستارے ہیں سندا ان کے جلوے ہیں ہرچا نایاں ' دیکھنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ خداکے ہی مجوسے شک وہ ہی مخت اد کونین یے سک ان کا دامن آگر ہاتھ آئے ، پھر کوئی بے سے سال تہیں سے قطاہ تعون زمیں پر رزگر نے دیا 'موئے اطبر ہیں محفوظ سب آجنتک جال نثارول کی یہ جال نثاری کیاز لمنے ویکھا نہیں ہے البحسركي شب مين رحشمن ده سارك ايتي تلواري ليكر كفوك تق - مرتضی چین سے جس پرسوئے کیا وہ اُن کا بچونا نہیں سے ہم کہاں اور کہاں جانِ عالم ' اُن کا عاشق ہے خود ان کا خب لق ہم ہیں طوق غلامی یہ نازال ' ہمسکو الفت کا دعوی تہیں ہے طوریہ بات کچے اور ہی تھی 'عرش کی بات ہے اور ہی کچھ نور تحیلی رب جاتی ہے ، یہ محراسے موسلی انہیں ہے عُشِ اعْلَم یہ معراج کی شب ' رہنے ہو کچھ کیا ہے بخف اور مغقرت عاطيول كوكمى سع اسيايه ان كا اتالا تهيس سع سبز گنبدکے مالک کو سمجھو ' ان کے روصفے کو بلکوں سسے بیو مو حبس کو کیستے سجدہ کیا ہے 'کیادہ کیے کا کعبہ ہسیں سے و ان کا احسال سے ان کا تصور ، محکو دولت ملی سے یہ تاقیب جب بھی محفل سجالی تو در کھا 'دمیاں کوئی پر دا نہیں ہے



حیں طرح نلک پر وہ حیانہ ہے ستاروں میں حشرمير مي گات اينے جال متاروں سي ہے انہیں کے صدیقے میں ان کے حتی کی رونق ان کاحس میتا ہے سارے گلعتداروں میں ان کے یائے اق یں کا فدجے کمکا کا سے مشتری میں زہرہ میں' حیا ندمیں ستاروں نیں ان کی نعت کے نغمے کے قدر رسیلے ہیں ساری جو نسبارول میں سارے آلبشاروں میں عاند سورج و خيوان وه شجه ، مخته ، با في آپ کی اطاعت کی آپ کے ارتاروں میں آپ کی نگاہوں نے کردیا انہائیں ہتا ب گوگ وہ جو رہنتے تھے خرشک ریگیزاردن میں كبدياس الك نے الكى كچے نہيں برسش یر ہیں ان کے دلوانے دور سک قطاروں میں کون سے جو للکارے ، میری فکر رہتی سے

حرکی نصیارں میں نعت کے حصاروں میں

24

کاُمناتِ عالم میں آب ہی کی خوستبو ہے آب ہی کی رونق نجے لد کی بہاروں میں آمیے محابہ بھی اولئے اے عالم بھی عش کے الانگ بھی ال کے جبال نشاروں میں وه اوليس قر في تع بحق عوث مقل اور تتواجر يفا بھي صارر و نظام الدین م ان کے یا دہ تواروں میں رحمت دو مکالم کا گھرہے گنبرِ خضرے رحمتوں کے حامل ہیں اولیا مزاروں میں أي كي عبر الرب عظم التي التي آپ سا ہیں آتا کوئی صند ہراروں میں

ان کی گرنظر کرم ہوخر روی اچھی نہر میں ان کے در کی بھیک اچھی' سروری اچھی نہریں

وہ ہیں مجوبِ خس ا مختار مل ' خست مرسل ان کی اگفت سے الگ یہہ زندگی انجی نہیں

مرح نواں ہے بتود نوٹ الے پاک ان کا بر ملا ان کی رحت گرز ہو وہ شاعری اچھی نہیں

نور حق ده نور ادل ان کو کیوں کتے یات ر بات جو کرتے ہیں البی بس مہی البی نہیں

بات بو رحے ہیں بھکاری سب نجوم و ہرو اہ ان کے در کے ہیں بھکاری سب نجوم و ہرو اہ دو تصور میں نہ ہوں تو جب اندن انجی انہیں ازروں کا چمن تو ہے انہیں سے بربہار دور رہنے کی مگر یہ زندگی انجی نہیں

دور رہنے کی مگر یہ زندگی آجھی نہیں روشنی پر روشتی ہے ایکی عظت کا چرک راغ حبس میں روشن دل نہ ہو وہ زندگی آھی نہیں ان کا طوقِ بستدگی اپنے سکھے سسے ہو لسکا محترکے میں دان میں مشرمندگی اچھی جہیں

ساری دنیا بھی جلی جائے تو کچھ بردا نہیں آسے حسن عقیدت میں کمی المجھی نہیں

یاد کیوں آتا ہیں ہے فعل مت اللہ سا کبوں انہیں میں لادکی یہ روشنی الی نہیں

تاروں کوچک کھولوں کو ہمک مرکار ہی بے شک دیتے ہیں اور اپنے عضلامانِ در کو انوار کی صحنک دسیتے ہیں

معراج کی شب دیکھو تو فراحب بالی کا پاس ادب تلوول میں دو انکھیں مل مل کر' بلکوں سے وہ دستک دیتے ہیں

کونین کے کرور نورازل مجوب خصر نبیوں کے امام کیا جن ولب رہے موقوت تعظیم مکک تک دیتے ہیں

وہ شانع عصیاں ہیں ہے شک وہ رحمت عالم ہیں ہے شک وہ نوری کملیا کو اپنی 'عیبوں پہ مرے طرصک وسیتے ہیں

معطی ہے خلا اور بی قاسم ' ارتاد مرے سرکارا کہ م مخلوقی خلاکے دامن کو سرکارا ہی یے شک دیتے ہی

سرارم کی نظرول میں ہم ہیں'ا بان ویقیں اپنا ہے کیم سنتے ہیں سلام اور اس کا جواب سرکارا ابدیک ویتے ہیں

جہروں سے اللتے ہیں ان کے ناقب وہ نقاب فلتہ گری سرکارا کے جاہتے والوں کو جو رہ رہ کے زک دیتے ہیں م ان کی صورت مرے دل کی ہے روشی 'رنہا بھی یہی حق نہا بھی یہی ان کی گفتار ورفتار کا با مکین' دل شیس بھی یہی دل رہا تھی ۔ ہی دل ترطیقے لگا ہے محلنے لگا ، حال ابتر الاجرار اسے حسور آپ کی دید کا جام ملتا رہے اس کا در ماں یہی اور دوا تھی۔ ہی ان کے در تک رسائی اگر جاہیے اک درسیدہ کے نقش قدم دکھے لیں رہر و منزل عشق کے واسط 'سے طرابقہ یہی دا کستہ مجھی ہی ساری دنیا میں دولت بڑی ہی آگے نام کو گنگنا تے رہیں کوئی طبیعیان ہو کوئی طبیعی کہی گئی سے رہیں کوئی طبیعی کمیں

حسب گھڑی دوح پرداز کرنے لگے 'آن کا دوستے منود رہے ملفے پلئے نازک یہ سریمہ جھکا ہی رہے دل کی حربت ہی اور دعی ابھی مہی

فکر دنیا ہیں؛ فکر حقبی ہیں؛ ان کا تاقب ہراک فکر سے دور ہے اسکی ہراک خوشی ان کی منرن ہے ہے حقیقت یہی واقعہ بھی یہی

٨١

تم یہ صد تے ہے جاہ وحشم یا نبی ط مسرزمانے کا سے در پہنچسم یا نبی ط بب تہکارا تھور رہے سامنے پ*هرک*مال کوئ رخج و الم یا نبی <u>ط</u> اپنی تق پر کی یا دری کے لئے حیاہیئے اک نگاہِ کرم یا نبی طرق نسبت تمہارا ہے زیب گو ہے اسی سے ہمارا بھے رم یا نبی سادے پروانے آتے ہیں اسکے سکے ذاتِ اقسدس سشرِمع حرم یا بنی<sup>م</sup>ا نور سرکاره کی ده جملک حیاستے عجس پر قربان حصن ادم یا نبی <del>مط</del> حب سے کونین کی روح بیدارہے آپ کا نور نور قب ما بنی<sup>ط</sup> آب کا حسن «جس کامشتاق دیب اسکے محل سارے صنم یا نبتی م

آپ کی وہ رضیا جسن کا طالب خشدا السكة تابع بي لوح و تشكم يا نبي ا کا میں گاہوں کی زینت ہے زينتِ عرضُ القشِ قسرم يانبي ط جو تمهاری جسالی میں روتی رہی میری ہمراز ہے حبت ہم اُرزُوَٰن سے کہتی ہے۔ ٹاقب یہی آپ بون اور تکلے یہ دم یا نبی 

میں آپ کی امت میں یہر آپ کا احمال ہے یہ دل یہ مری جاں سب آپ یہ قرباں ہے سرکارک عظمت کا اندازہ کھکال ممکن خود خالقِ اکک رہے اور آپ کا ارمان ہے جب عش کی مسندیر اک دش کا جہاں ہے نعلین کے بوسے پرخود عرش تھی نازاں ہے مثان پر بیفا بھی اجانِ دم عسب ی کھی اس نور مجسم سے حسن کم کنعکاں ہے تعدیف محراکاحق کسس سے ادا ہوگا کسرکارگی مرحت میں خود صاحب قسم اکسے اس درسے بنے اغیاث اس درسے بنے اقطاب اس درکا بھکادی تو ہر دور کا مشسلطاں ہے

پر خوش مناکی سلطانی خواجر کسان کی رہے تابا نی سرکارہ کے صدقے میں رہر رشکب کیال جا ہے

کونین کے سرور وہ اللہ کے دلیسر وہ اس حن تصورسے روستن مرا ایماں سے کیسے میں مرادل ہے یا ان کا رسنہ ہے اک اینا تصورہے اِک ان کا خراماں ہے یارپ مری قسمت کو دولت یہ عطبا کردے نس ایک نظر ال کی ہر درد کا درماں ہے اس دل کیلئے بلے شک روشن وہ لید ہوگ جس دل میں مجت ک اک شمع فرذراں سے امت کے مق رکو سرکار سنوارے ہیں معراج کی شب ان سے اللہ کا بیماں ہے سرکارا کے قدنوں پر دم میدا کل جائے وہ ائیں مرے گریں میرا سی ار مال ہے ولیوں کی خلامی سے تعدیر ہوئی روسشن شاقب ترے ہا تھوں یں سرکار کا دامال سے ان کا سایا نہ رکھا خدانے سب ولی ان کی رحمت کے سکتے انبیارشک سب کررہے ہیں مجو مطرت مل کی است میں آئے

سے جو طوق ف المی گلے ہیں سرفازی ملی ہے اسی سے ہم نہیں دینے والے کسی سے چاہے سال زمانہ ستائے میں افت مری کامرافی مسیدا قابم اسی سے بھر م ہے 'ہے اسی سے مری کامرافی میں رہا ہوں بجی رہا ہوں بجو قلب و نظر کیس ایکی الفت کا محکشین سجائے جی رہا ہوں بجو قلب و نظر کیس ایکی الفت کا محکشین سجائے

سبزگنبد کے جلووں کی ہمکو بھیک سرکار دینے بناکر ہم اسی اس پرجی رہنے میں ارزووں کی مضمع جسالتے

یں سیر کاربول اور خطاکار اینے عصیال یہ ہروم پاشیان یا خلا مجھکو والیس نہ لانا مجب وہ مجھکو مربیث میلائے

ان کے ناقب کے دل میں تمناکسے انگوائیاں لے ری ہے میز گنبد کی جب یاد آئی اسکی میں تھوں میں انسو ہمرآتے میز گنبد کی جب یاد آئی اسکی میں تعلق کا میں انسو ہمرآتے

Λ2 Ο

میے دل میں وہ نوزخسدا ہے کیں ساری کونین ہے جیکے زیرِ ملکیں

شان مولاک ہیں تاجب ار حرم اُن کے دریان ہیں حب ریل ایس

کون فرد گیت اور کونی بندی ان کے جیا نہیں ان کا نان نہیں سان میں میں ذہر میں میں وہ

سبزگند میں آلام فرکرما میں وہ جن کے توروں کامشتاق عرش بری

حوف ان وجن و ملک کے گئے گئے اور ان اور نیں الفی ان شمس الفی ان ان میں الفی ان میں الفی اور کے میں اور کے

کا می عبری روس به کا می میری الله کها می میری روست به کها می میری کها میری در میت عالمین میری در میت عالمین می

کاسٹ مل جائیں وہ نقش پائے جہیں اُن کے سجدول کی مثناتی ہے یہ جبیں زیر ن ریا ہے کھی ہے ہے

نوٹ برم اسریٰ کبھی اسینے تم یہ تسربان کر دول بہ جانِ حزیں

ساری ف کروں سے آناد بندہ ہے۔ ہم قلب ٹاقب میں آپ مسندنشیں

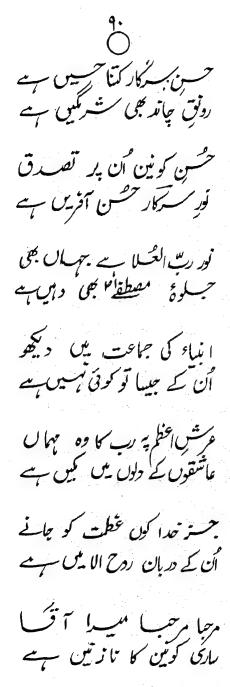

91

سیزگنیدکوسینے بیں رکھ کر آسمال سے بھی ررتر زیں ہے

الله الله مرینے کی قسمت یہ زمیں رشک عرش مراب

یہ تفور ہے معرباج میںری آن کے قدموں یہ میری جبیں ہے

ان کے کردوں یہ میری ببین ہے اس یہ نازال والیت ہے تاقب انکی رحمت وہ جسکے قرین ہے

میر مرکار کرار کونین ہیں حب تنل امیں اُن کے دریان ہی عرش پراہض رب کے جو جہاں رہے اُن بہ قربان مرکیب کل دجاں ہیں انبیا میں کوفئ ان کے حبیبا نہیں وہ لیام*ں لیٹ می*ں ہیں نورخسرا ان کا ہر تول نشائے رب العلا انکی بانتی سجی محسن قب آن ہیں ابنی است کے ہمدرد و تموار ہی روزمحت رشفاعت کے فیان کھی ہی ان کی تعظیرو الفت رہے قلب میں رہم سارے مصالیج درمان میں ال کی رقبی مصطفحه آہے۔ قسمت کا در نور کی تصبک لیتے ہیں شمس و قمر ال کی رحمت ہیں بلتی ہے خلقت بھی ان کے در کے گدا سادے ملطان معرفت کے جیکے ہیں غینے سلان میں اقطاب و اعتبات کے کھول ہیں استانے دلایت کے تعلقے کھی ہیں اس بہار ازل کے گلستان ہیں ان کی نبت کا وامن مرے ہاتھ ہے ان کی الفت کا سورامرے سرمین ول میں عظمت کا احساس کے نعمہ ان اس سے روشن ہمارے بہر ایمان ہیں کام اً نے کے قابل عبادت نہیں حمتر کے دن شفاعت می کام آئے گی ان کی حدمت میں تھے میں دروروسلام نبس یہی توسعا دے کے سالان ہیں سبز كبند كاجلوه رسب سامن اور تأف كوكيف نظهر موعط آبیے کے در کے سجارے جیس کو ملیں میرے دل میں بھی سازے ار مان میں

۹۲ یہی دولت ہے محشر میں بھی اپنے کام آنے کی غلامی مل گئی ہم کو محظ کے گھرا نے ک بل جاتی ہیں تقدریں مقدر رنگ لاتے ہیں مزورت ہے فقط ان کا لبول برزنام آنے کی وہ کھیے کا بھی کعبہ ہے سٹ کونین کا روصنک نہیں دیتے اجازت کیوں ہمیں وال سر جھکانے کی انہیں کے درسے بنتے ہیں قطب ابدال ادر اغیاث انہیں سے سرفازی ہرولی کے استا نے کی

اہیں سے صروازی ہرون کے بات کا ایسے عرور درقا ہیں جانے تا ایسے تو شرفان تو شہد اور میں ایسے تا اور میں اس مروردی ہیں اور میں اور میں اس بروادی کے مجامع کے مجامع نے کی میں کرمیں ہیں اس بروادی کے مجامع نے کی میں کرمیں ہیں اس بروادی کے مجامع نے کی

یہ زنگ دلو کے گلہائے سیس کی بات اتنی ہے یہ صورت ہے اسسی فرزے اسے مسکونے کی بجے نشمِع محما بھوگئے سادے جب راغ ویں اسی کی سمت اٹھتی ہے نظر سادے زمانے کی

شفاعت کا لِقبی اور ہاتھ میں دامان نسیت ہو یہی تو ایک صورت سے انہیں صورت دکھانے کی

عقیت اور مجت سے سبحایا خیارہ دل کو بجاامیدہے ناقب کھی توان کے اسنے ک

 $\bigcirc$ 

تم په صد قے ہے جاہ دستم یا نبی م بیب تمهارا تصوررسه سامنے بیمر کہاں کوئی رنبے والم یا نبی اینی تعبیر کی یاوری سکیلے جاہئے آگ نگاہ کرم یا نبی طوقِ نبت تہاراہے نریب سکلو ہے اسی سے ہمالا بھے رم یا نبی سارے بروانے آتے ہیں اسکے لئے خارت اقد س بے سشمع حرم یا نبی ا زر کارا کی وہ جملک چاہیئے حبس یہ قرباں ہے جسن ارم یا بنگا جھے کونین کی روح بیدارہے آپ کا نور نورقِ رم سیا نبی

آپ کاشن وہ جس کا مشتاق رب اسکے محتاج سارے صنم یا نبی

آپ کی دہ رضاحت کا طالب خکما اسکے تا بع ہیں اوح وقسلم یا نبی ا

کاش میری لگاہوں کی زینت بنے زینت عرش نقشِ قسر یا نبی ا

جو تمهاری جشان میں روتی رہی میری ہمرازہ سے جشم نم یا نبی

آرزو ان سے کہتی ہے ثاقب ہی آپ ہول اور تکلے یہ دم یا نبی ا

O,

زام کو صف اپنی عبادت پر نازے محکو فقط نبی کی شفاعت پر نازے عبادت پر نازے مرکو توان کے دامن نبیت پر نازے عبارے

گر بار اینا کربل دالوں پر سب نشار اسلام کوتو ان کی شہادت پر مازہے جو نازِع کشش گندرخطا ہے زیب دل مجھ سے گہنگار کو تسمت پر ناز ہے۔ ۔۔ در در در ملک میں ملک کی حمق بر نازیدے

حق نے کہا وہ رحمت للعالمین ہیں اس شافع انام کی رحمت پہ نازہے اعمال پرسے ناز دطاعت بہ نازہے ممکوتوان سے نعقیدت پہ نازہ سے ہم تو ہیں اہل سنت سردارِ انبیا ممکونٹی کی اس وعرت یہ نازہ

ان کے جال ناز کا آئیت، بن گیا مناقب کے دل کوالیسی لبھیرت یہ نازج

(•

عشق سنہ کونین سے نقدیہ بنا لے سوئی ہوئ قسمت کو تولوں اپن جگا لے سرکارا کفش کف یاسے جوسجا کے موجائے گام رہتہ یہ دل عرب بریس کا حرجاندستارول سيرهى بره كررسي روش اصحاب نبی وامن رحمت کے ہیں پالے ہیں ان کے ولی سار زمانوں سے زالے وه جن په کریں رشک کلنم اور مسیما دوراک سمندرس کھی گھوروں کو جیا کے بے فکر علام ان کے رہے زمر کو پی کر وه شافع محشه کهی اورک فتو کوثر تقدد می کرتے ہیں جنت کے تبا ہے بس ال کے کرم ہی مرے ارمان کیا ہے سامان نه تھا کوئی بھی ہمراہ تمت مرکارا کی عظمت کو جربینے میں چھیالے حقدار شفاعت کا دسی حشریں ہوگا حب ساتھ رہیں دامن نسبت کے اُجالے الديخي مرقد كالحمال نوف رسے گا یارب درمجوٹ پرلول مجھکو بلا سامے تعلين كے بوسے مرے ہونوں کوعطا ہوں غالب نے کیا نعت کو فالق کے والے ما*ل كوفى لِتْران كى نْناكے السين قابل* اس رحمت عالم ک عنایت سے کہ نناقت مرحال معيست من وسي محكوستهاك

ازل سے ال کا ہوں بت ہ محسد الم سے جن کا مرے آقامرے مولامحسدا نام ہے جن کما بتارے چاند سورج اور زمیں سیان کے ہیں محکوم نحدا نود ان كاسك شيامحسط نام سع جن كا بجيها أرسكناا لارحبت اللعا لمين فك أنهين كي شان بن آيا محبيط نام هيان كا سجی جنت ملایک مف به صف وریس رستاق بنے ولہاشب اسرا محسدا الم سے جن کا وَيَرَفَعِنا لَكَ ذَكْرَى كَمَا اللَّهُ فِي قَصْرًالَ مِن اید تک ہوگا یوں چک رسیامحسنا ام سے جن کما تجلی جال مصطفامی بات کیا کہتے تھے طالب ان کے خود کو سی محلا نام ہے جن مکا ككات قاب قوسيت ادر آدادني اكها تحسران خصيل سے ان كاكيا بردا محسد المهام جن كا حدِ روح الا مِن ہے برط کے تنہا عرش بربہونیے مے سرہ سے مقام اونجام خلا نام ہے جن کا ریان ابنیا پرنعسی نقسی کی صلا ہوگی ؟ چیا سکا حضریں سے محسلا نام ہے جن کما وه نورِ اولين مَّالَّتُ وه ختم الا نبياً كَ قب ببنران کے تھے عیسانا محسدا نام سے جن سا

ہے وہ حسن مال کیا کھنے مصطفا كاخيال كيا كين ان کا حمین و جال کیاسینے ان کا خالق بھی ان کا عاشق ہے الكتاب إلال كيا كينے نور کی بھیک ان کی پو کھٹ بر يهره ان كا كمال كيا كيف عرش پر وه گئے معہ تعلین حق سے ایسا وصال کیا کینے قائ توسكين حب كورب نے مها ان سعشق بِلالُ عِيا لَمِينَ ان سے اگفت اولیاض میں دیکھو ان کے جو دو نوال کیا کینے ایک دستمن کو سنگن کسری مصطفط ادر جال کیا کہنے وه کلیم اور جسکال کیا کنے الي كويه سوال كي كين هل لك حاجة كوجبرا ان کی عرت وال کیا مجنے ہے سفنہ نجات کا اپنی ساری دنیا ہے معت رف ناقب ان کے روشن خصال کما کہنے

بار ہامیے دیاں پر دہی نام آیا ہے جسلے ہمراہ مت کا پیکام آیا ہے

بقتہ و نور بنے ملتے ہیں گوستنے دل کے جب بھی اس بزم میں وہ ماہ تمام آ ماہے

غیر ول نے تبیتم کی سلامی دی ہے بلغ ارمان میں وہ مستِ خرام تماہے

رفعی کرتی ہے مری روح بدن میں اُس وم جب زیاں پرکشے اولاک کا ام سے اُسام سے

> کیوں نہ اتراؤں مقدر یہ مرے دل کے مکیں تم یہ خالق کا شب روز سسلام اتاہے جب بشیانی عصیات۔

جب کیشیانی عصیال سے گھراتا ہول دل کوسرکار کی رحمت کا بیام آناہے

> ہزدباں بہدے افسٹنی کی صدائیں جادی اسطرح شریب بنیوں کا امام آتا ہے بر حریم میں

رکھ کر تھکو یہ رضوان کے گا ٹاقب چھوردو ان کے غسلامول کاغلام آباہ سے اسطرح عبادت کرتے ہیں۔ کار تمہادے ستانے تطروں میں تمہارے ہی جلوے ہونٹوں یہ تمہارے اقعالی

اکاش تصور کا عالم اک لمی حقیقت بن جائے تظروں کے بناکر پیمانے

اک اپنی جھلک دکھلا جا داس دل میں چراغال ہوجائے اے شمع حقیقت تنہے رائے بتیاب ہی تیرے پروانے

بہونچوں گاجب انکی محفل میں کمدول کا بھی صدقے ہوکر توٹے ہیں مرے دل اور جگر ' قابل تو تہیں یہ تدرا نے

> اسس مل کو تکاش سی ہے او مست نظر والے ساقی بے ہوش وخرد کی سب دولت توحیہ رکے ویکر پیانے

اے شان خلا اے نوز حسل کھی لطف وکرم کچے جود وعطا معرب اج کے با تھے سانوریا ہم بھی ہی تہارے دلوانے

شاقب بہتمہارابندہ ہے کس اتن گذار ش ہے اسکی جب پیکر اجل آجائے گا سرار بول میرے سریانے

حن ازل کے عشق کا دل میں اگر مقام ہو ساری زمین و آسمال شمس و قمر غسلام ہو روح کی بن گی ہی ول کی تازہے ۔ ہی یادنیم موم گرمی ذکرنبی مدام ہو سيره يس معبين دل جان محوانسياق اس جانِ انتظار کا کاش ادھے۔ خرام ہو حسةِ وبي نوا موں پر دل میں ہے شوق و آرزو ان کی تریم خاص پر عرض مراسسلام ہو عودی میں ان کے سامنے تحفر و زندگی رکھول تنغ ادائے دلنواز مب ان کی بے نیام ہو كيا كرسك لبشركوني سي المرتبه بيال واصف تمهاری زات کاجب خالق انام ہو

ہے ۔ آکے ہے گئے میں طرق کمٹاقب کو اس پہ ناز مرغ سے وہ بے نیاز جو آپ کا عسلام ہو مرغ سے وہ بے نیاز جو آپ کا عسلام ہو

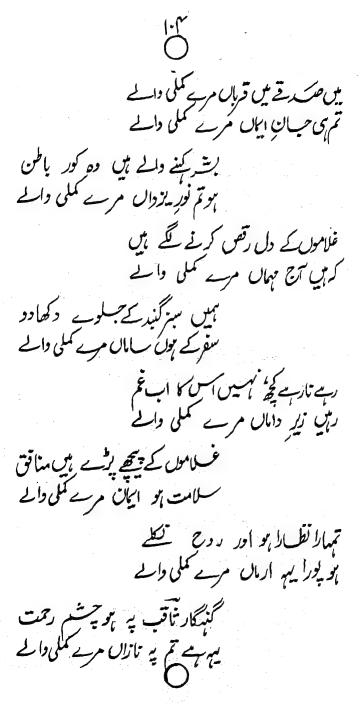

1.0

جن پیشیدا فدا ان کی کیا مشان ہے زندگی ان سے ہے ان سے ایکان ہے

کورباطن انہیں جان سکتے نہیں نوری سربسر شکلِ انسان ہے

اسکی رفعت کا ادراک کیا کرسکیں عرش پراپنے رب کا جو مہمان سے

وقت معراج بولے نہ امت کو آپ م غلاموں پر بہر کتا احسان ہے

دولت اسورہ باکب پر دل نشار ان کی ہراک ادائش رح قرآن ہے من

تاج لولاک مخصوص ا تہیں کو ہوا سارے بنیوں میں سلطانِ دلیثان ہے

> ان مواطوق غسلامی سیامت رہے ان موا ارمان ہی ابینا در مان ہے

ان کی جودوعط ایسے گردن جھکی انتاقب کوہے وہ جسریان ہے

مری په جسان قشریان محسنگ مرے دل میں ہے ارمان محد قا د بھولیں گے ہم احسان محسد گندگاروں کو رکھ یاد ہر دم ہے یہ لاریب فیضان محساط رملایا بندگان رب کورپ سے بحروك رساكا سامان محسد ث کونین کیتے تق رُفخے ری خرک ای شان کیا شان محسد عرد ہی کتے تھے کن امین قربنی زیرِ فسک مانِ محسما جے نے دی رسالت کی مگواہی زمن پر آج مستان محسکر ستارول سے بھی بڑھ کرہی ہے روتین مرا گھر میری جال تن مکن گھے سب مگر چوٹے نہ دامان محسلا ج و رسکھا روئے تابانِ محسدا ہوائم لگاق عسالم خودسی شید خدا نودسه نناخوان محسدا بشركياكرسك توصيف أن كي دکھا ٹاقت کو بارب سبٹرگنید ہے عرض اک غسل مان محسد

ادھر راک نگاہ کرم دل کے والی دو عسّالم کے مختارسلطانِ عسّال دوعسالم تمهساری ہی مضاطر بنے ہیں ہے خیاق عکام کا رارت کو عکا آل نقری میں کی دولوں مکالم کی مشاہی رسالت محراک سب سے زالی وہ روئے منورسے حسن بہسا رال مشمیر گئتان می ده کرنف کالی دوع کالم بھی اور حق بھی سشیدا تمک ارا ہو مخنے راسولاں ' حسینول کے والی گنهگار محشریس بھیان کس کے مشقیع امم کی جو کملی سے کالی تصور تمکال تمکارا کرم ہے جمال ہمنے چاہاہے محفل سجالی محسداً بلار ہمیں بھی دکھی دو الگاہوں کی جنت ہے روضے کی جالی ف لامول ك صف من جگر ي المحافظ المو ہے تم سے تہالاً یہ شافت سوالی

ہم اپنے تصور میں اُن کی تصور سجائے جاتے ہیں اسطرح غلام روز ازل تقدیر سنوارے جاتے ہیں

یہ ان کا کرم ہے ان کا کرم ہم ان کی غلامی میں آئے ہے ہم ان کی غلامی میں آئے ہیں ہم ان کے بیادے جاتے ہیں ان کے بیادے والیوں کے دستے پر جلائے جاتے ہیں

اس کملی دالے کے قربان اس کالی کملی کے صدیقے است کے عل جو کھوٹے ہیں کملی میں چھپائے ہیں

وہ گنبخف ایس ریکر فیک ریاد ہماری سختے ہیں جو ان کے کرم کے طالب ہی بے شک وہ نوازے جاتے ہیں

ا کی اپنے جیدا سمجتے ہیں تعظیم کے سکر ہیں جب کہ کونین میں ان کی حکومت کے پرم کم لہرائے جاتے ہیں

بے مایہ ند مجھے کوئی ہمیں بہ سے برا اسکر مایا ہیں اس نور کے حسن تصور میں کمے جو گذارے جاتے ہیں

اک ان کی عطایر کھلتے ہیں اسرار ہزاروں عکالم کے اُک ان کی عطایر کھلتے ہیں اُکھنتے بنائے عبائے ہیں اُکھنتے بنائے عبائے ہیں

ہے ان کی عنایت ہر تا قب کمیں تمن کے دیدار منظور اگر ہوجائے انہیں سب پردے اٹھائے جاتے ہی

پرمیے تصور میں خرب ال بنوی سے تَطَــُـول مِن وہ آجائیں تمنکئے ِ دلی سے والسيل اذا زلمف معنب رسيح تمهسارى چتون ہے کہ انوار کی اک جلوہ گری ہے لب بائے سیس ایکے دو ورتی سکلا ہی دندان مُبارک سے کہ مرزع عن <sup>جم</sup> وہ کیمشد کم الاغ کھے کہا ہے دیدار الهلی سے مشرف جر ہون سے اس نُطق وما يُنطقَ إلّا كے تصرِيدق الله سے معسداج کی شب بات ہو کی ہے اسس عادض پرنور پر ہر صبع حجسل ہے اور ان کا تبسیم توستانط کی کڑی ہے به دمده و دل منت بجها در کین نظر کی میول جھ طری ہے اللہ کے مجوبہ تھے کونین کے آت فكراكب كو مروقت مى أكت كى دىم ب لِلَّهُ لَكُاهِ كُرُم وَلِطْفُ أَوْصُدِ لِكُلَّ امت یہ تھیںت کی گھڑی آن روسی ہے عاصی ہے گرانے مقدر پیرے تازال یہ ٹانٹ عابز جوعسلام ازلی ہے

میں برکار دہمت سرار انکی وہت کے ہم ہیں بھکاری ان کی یا دول کی محفل سجاکر ان کے دربار میں ہیں سوالی

ان کے جیسانہ دیکھا فلکنے ان کا عاشق تھا نود ان کاخالی ساری دنیا کے پیغبروں یں شان سسر کارک ہے زالی

ان کی طاعت سے دیب کی اطاعت یا دسے ان کی جا عبادت اسکی معراج قسمت بی کیانتک عمرست نے ایلے گذادی

ان کے سربوگا تاج شفاعت ان کا ہرسمت سکہ چلے گا زرمحت ریس الٹاکہ سب نبی ہوں گے ان کے سوالی

> الله الله وه کیساکسمال تھا'عرش پر دوبرو ان کے دب تھا کیف معراج میں بھی زہوئے اپنی امت کی تسمت نوادی

ان کے جلووں کی مشاق نظری نقش یاک تمث جبیں کو ان کے جلووں کی مشاق نظری ان کی چو کھٹ پر سجارے لٹا ول میں میرے دل میں جمیمہ بیقراری

انکی عظمت کے منکر رہیں گے' روسیامی کولے کرلیشیال من کے طوق ِ غلامی کے صدیقے' وہ کرینگے شفاعت ہماری

جن کے بینے ہیں اُلفت سے خالی دہ ہیں اپنی عبادت یہ نازال ہم غلاموں کی دولت بہی ہے دل میں ہے حسن عشقِ بلا لی نف

یا للی دیار نبی کی حافری میری قسمت میں لکھ دے دل میں شاقت کے اواں ہی سئے جوم دل ان کے دوضے کی جالی

نور توسیے دنیا کو سبحانے والے ہیں مرے دل کے مکیں عرش یہ جانبوالے شرک اور کفر کی طامت کومٹانے والے چاندسورج تفی شجه اورمجس ان کیام لتمع توحير كوتاحشر جلانے والے جن كو الشدني الملت والممكت كها ان کے بشیدائی ہوئے سارے زوانے والے بن كوكها تماءب مثلامين مسادق ان کے درکے ہیں گدا سارے خزانے والے وہ ہیں کونٹین کے کسرکار کربمول کے کریم وہ تھے کے اوا کے تعلین اٹھانوانے تخوت قيفرد كسرى كو كيا بو يامال ان کے دربان تھے سدروکے کھکانے والے مرتب ان کا زیس والے بھلا کیا جانیں ایک کمیل کے سواسب ہی لٹانے والے ان کے عاشق کی کہاں کوئی مثال ایٹار مرے آقامیری تقدید بنانے والے شائونمت بناكروه نوازك تأقب

ادنیٰ غسلام کو سسپه دربار د کیجھتے یہ میری آرزو مرے کے کاردیکھنے سب ابنيا مي جن كوطب رجاله ويصفح مي حضور بن وي مي حضور بي عشق نبی میں دل کو گرفت ار دیکھیے اسكى رسانئ عرش للك بوگ بالقس کیے بشرہی سررہ کے اس یار دیکھے ان کولیتر مبجھ کے جو نازاں ہیں قہم پر عقل پیزسے کیئے کہ رفت ار دیکھے بِل بِعربِس عِش مك وه كلَّ اور اللَّهُ انکی زیال بیرکس کی ہے گفتار ویکھتے ما مینطق کی آئی وضاحت کلام میں کردار ہیں کہ پسیکر انوار دیکھے خيره بي اجتك مي نگا اي جهان ك فهکا ہواہے آپ کا گلزار دیکھے بوٹے ولا تیوں کے کھلے ہیں مزار ہا گرخواب میں کبھی اکیے دیے ار و تکھیے ان کے خسلام کی یہی معسراج سے بحق تهانود فدا بمي طالب ديدار ديي ان کے جال پاکسے روش ہے کا ننات

> اکی کہال نجات بحسنہ رحمتِ حفور ا ناقب ہے ایک الیا گنگار دیکھے

یبه دل اور به میری جان سب قربان سے خود خالقِ اکتبیشر اور آپ کا ارمال ہے نعلین مقدس پرخود عرمش تھی نازال ہے اس نور مجسم سے حتی مرکنعان سے سسرکارکی مرحت میں نودصاحب فرآن ہے محشر کیلئے کافی ہمکو یہی سکا ال ہے اس حسن تصورت روستن مرا ایمال ہے اک اینا تصور ہے اک ال کافرال سے میں ایک نظمسوان کی ہر درد کا در ماں ہے وہ آئیں مرے گھریں میا یہی ار مال ہے اس درکا بھکاری تو ہردور کامسلطال ہے سرکار کے صدیقے میں سردشک سسلمال ہے تحیں دل میں مجت کی اک شمع فرزرال ہے معاج کی شب ان کا الندسے بیال ہے : ٹاقب آرے ہاتھوں میں سسر کار کا دامال ج

ہیں آپ کی امت میں یہ آپ کا اصال ہے سركار كى عظمت كا اندازه كحهبا ل ممكن جبءش کی مند پراک فرش کا ہمال ہے شان يربيفيا نجى جانِ دم عسياع مجى تعرلیب محرا کاحق کس سے اوا ہو سکا سرکار کی نسبت ہے کسرکار کی اُلفتہے كونين كے سرور وہ اللہ كے ولىبروہ سینہ بھی میرابے شک لیل رنشک مدینہ ہے یارب مری قسمت کو دولت به عطا کردے مرکارکے قدموں پر دم میرا نکل جسک کے ى درسے بنے اغیات اس درستے اقطا يهجوت نع كى سلطانى خواره كى يىم سايا نى اس دل كيليُّ بے تسك روشن وہ لحد ہوگی امت کے مقدر کو سرکار سنوار سے ہیں ولیول کی علامی سے تقدیر ہوئی روستن



مے نظر میں سرایا تمہارا میے آقا کرم ہے تمہار ا جاگتا ہے نصیبہ ہمارا مرے آقا کرم ہے تمہار ا

روئے زیبا وہ زلف معنبر عنکی قران کھا تا ہے ہیں میک در میں ہے ان کا نظارا میر ان کما تا ہے مہارا

اسكى نطرول ية فربال نظار 'اسكى تقدير كا يوجيسا كيا حسن دہليز يردن گذارا ميے آقا كرم ہے تمہا را

ابنے ولیوں کی نبت کے صدیقے اینے ہاتھوں سے دامن تمہارا میری تقدیر نے یوں لیکال میے آقاکرم سے تمہارا

> یں رہاموں تہاری عطار ٹرنازہے اس غلام از ل کو سیجو قسمت کا روشن ستال میے آقا کرم ہے تمہارا

م گائے دراولیا ہیں ان کے صدقے میں نظر کرم ہو م گائے دراولیا ہیں ان کے صدیقے میں نظر کرم ہے مہارا سے انہیں سے بھرم سب ہمارا میسے راقا کرم ہے مہارا

نعت رکار کی برمجب ہواسمیں آتے ہیں سرکاراپنے مہکو ملتا ہے صدقہ اتارا میسے آقا کرم ہے تمہارا آپ کا فکراپنی عبادت آپئی یادہی بندگی ہے ہورہاہے جوالیسا گذالامیے آتا کرم ہے تمہما را

عکم اعلیہ کی تعمیل اپنی قسمت میں الندنے کھے دی ؟ است میل افراد وطیفہ وطرہ میسے آقا کرم ہے تمہار ا

می انگیں ہیں منتاق اسکی دل کی انگھیں ہیں ہیں روشن سرگنبد کا دہ اک نظالا میکر آقا کرم ہے تمہارا

إِنْ اعَالَ نَامِكُ مِنْ مُعَالَاجُ ابْنِي شَفَا عَتَ فَيْ رَكُمُ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

سیکے تعظوداً لفت کی دولت ہے تمہاری علامی یہ نازاں اسکے تعظوداً لفت کی دولت ہے تمہاری علامی یہ نازاں میں مہالا

114

اسى كا اسراب اب اوري بول جالِ مصطفہ ہے اور میں ہوں یمی میری دعاسے اور میں مول نبی کے روئے انور کا نطبارا نبی ماک نفش پاسے اور میں ہول یہی قبلہ یہی کعیہ ہے میسر يبه وعوى برماسيه اورس مول مرك كالمجھكو د سكھتے ہیں یمی ان کی صدامے اور میں ہول تنمهار کفیت اقرب تو بیس بول فقط ان کی عطاہمے اور میں ہول مری سرارزو' بر آگئی ہے میں تو رہناہے اور میں ہول بنی ماکے اولیا کا طوقِ نسبت مرا دست دع اور من بول اللی محکو یہونجادے مدینہ دلِ بيتاب كو زلفين سونگھا نا یمی میری دواہے اور میں مول وه أَجاسِ توصد قي حِسَاوُل ثاقب یمی اک مرحباہے اور میں ہول

وه پھلے بہرب باد صبامتی میں جری اطھلاتی رہی آنکھوں میں تصور روضے کا اور یا دنبی کی آتی رہی جب کو فی حرم کے زائر نے تنویر حرم کی بات کہی طبیبہ کے نظاروں کی حسرت رہ رہ کے بچھے تو باقی رہی وه عش کاساکن نور تعراجب آیا زمیں کی بیتکے بہتر تب عش کی مسربن بن کربطحا کی زمیں اترانی رہی مب تورکے منہ برتصاجالاً سرور کی حفاظت کا تخلعہ پنیسریٹ وشمن کی فرونقلوج رہی' تقدیر کھڑی سیکا تی رہی اس نشان عروجی کے قربال جب عرش طیے معراج کی شب انوار کی بازش جیارول طرف رحمت کی گھٹا برسا تی رہی جب جلوه می تصابیش نظائنوشیوک تھا وہ کیسا عالم قربان عنایت پران کی امت کی وہاں یاد اق رہی جب پریش محترکے ڈرمین انسوک ردانی جباری تھی بریر درمین تب دهت عالم كى دحمت الكرجي بهان ري ولت دعل کی پونجی ہے ادامن میں مرکبے کھ بھی تو نہیں میں ان کے بیاروں کی نبت تقدر مری جمکا تی رہی ا با د صبانوت برس تری میه راز سمجه یس سی تکسیا توحیم کے روضے کی جالی ہوایک گلی مہکا تی رمی شاقت بہتمباری مجوری اک قید گرال بن جا تی ہے بہاشک ردال گرتے می رہے، بھائدول چھلکا تی رہی

إے رحمتِ عالم نور قدم بال ایک نگاہِ نطف و کرم ممیں کے پیول کھلیں ملنے 'بن جامے مرادل رشک ارم والل تهارك كيسوبي والشمس تهارا روسيحي و بان تمباری سے درجے پر سب چاندستارے سارے ستم معراج كے بالحے سالوریا کمشاق تمہارا خود سے خصرا اے وش کی انگول کے تارے اے نور خلر اسے سمعے حرم اس شاك رسالت كاعالم أخلاق كريمانه كى جھلك ر کار تمهادے قدموں رہ ق<sup>ا</sup>یان ہوا سب عرب و عجم کونین کے کے در ماک کے در بال المیں در کے در بال مونین کے کے دور ماکٹ کل مجبر بلی المیں در کے در بال الشرب قناعت كاعالم بسترتها جثابي حسالي رشكم وہ عفود کرم اللہ دیکھوں کراقہ رم کے کتاب سے کاری کیشم عنایت ہی خلفت کیلئے ہے بحر کرم دامان ولایت آنک میں ہے تعظیر رسالت سینے کیل سرکار ہماری لاج رہے نبت کی قسیم ٹوٹے نہ بھے۔ تعادُ تجھی اسے جان جہاں اس قلب ونظ کی ونس اس رویتن مومری قسمت کی جیس جب کو ملے وہ نقت ہ اب آئی جائب انفتی ہے مراکب لگاہ قلب و عربستم امت به نظر مو رحمت کی مودور بیرسالا رنج و الم میں ایک می کیا شاقب ان کامحتاج شقاعت سب ان کے ردار ہیں سارے بنیوں کے مسرار ہیں میرے مشاہ مم

میں تو قابل نہیں ال کے گر جاسکول میراً قا بلائیں تو کیا یا ہے۔ حس بی سے کارکونین ہیں جلوہ گر' ایناروضہ دکھائیں تو کیا تا ہے

ارزو ، بوسا اور تمنایسی بوسے اپنی غسلامی کی معسواج بھی اپنی نظول کوئل جائے گر نقش پا اسکو کعبہ نباتین تو کیا بات ہے

> ان کامشاق نودان کاخالق ہوا 'ان کومعراج میں عرش بلوالیا میں توسو تار ہوں جا گے قسمت مری' میر گھراپ میں تو کھا بات ہے

مور وغسلال فرشتول كورشك كاعش اعلى بعى مشتاق ديدار ہو نقش بائے محمال تصویرسے خانہ دل سجائیں توسحیا بات ہے

میری تقدید کارخ جیک جا گھا دل کی دنیاہی ساری بدل جائے گی ابینے حن تبسم کی تنویرسے دل بہ کبلی گائیں تو کیا بات ہے

رزم محشد میں جب انکی آمد ہواور سار تبنیو کی تظریب سوالی بنیں سافتے عاصیال اپنی ششم کرم میری جانب اٹھائیں تو کیابات ہے

وفت نرع جرمر کار آجائیں گئے شاعری میری قدوں بہ گرجائے گی ہدیے فعت میں بیش کرتار ہوں اور وہ سکرائیں تو کیا بات ہے

رحت عالمین انوحق نے کہا تھے بہ ٹاقب ہر اِن ہوجا سنبگے فرنت سروردیں کے احساس میں آپ آنسو بہائیں تو کیا ابت ہے ١٢١

روشن جال پاکسے ہیں دوجہاں تمام شاہرہےان کے منیق کا وہ اسسال تمام مشاہرہے ان کے منیق کا وہ اسسال تمام

وش بن بحب طے معراج میں حضور م مح جال نور تھے کرو سیاں سمام

> رنگ اور بوکی بھیک گلوں کوئے ہیں آپ اترا رہا ہے آپ بر ہر گلتاں شمام میں میں میں والوت

ان ہے چک راہے ہیں ولایت کے سب بجوم تاحیہ رہی گئے یونہی فنوفشاں تمام ال کھی کمرین

غوت و قطب و تدلیمی ایل محفی مئی سخت یک اولیا مکلمے بہ کاروال شمام طوق غلامی آپ کا زیب گلوسے اب قرباں آپ پریہ مرے قلب و جاں تمام

فربات ہے۔ ہما رہے خطنور میں رضوان نے کہا یہ خدا کے حضور میں پُر سصے محد دیں سے باغی جنال 'تسام عشق نبی کی دیکھتے شاقب عنایتیں

عشق نبی کی دیکھتے تاقب عناییں رشک نیجوم بن گلیج داغ نہاں تما

144

 $\overline{(}$ 

اے کرورگل استحتم اسل جب آب دمیں پر آئے ہی خود فالق عالم نے اپنی رحمت کے گمر برک سے میں

التدرب رتبر حفرت کائمواج کی شب دیکی وه اوب بلکول سے کفِ پائے آنوائج برل امیں سہلائے ہیں

الگی کا اشارات کم فلاتھ شمس و تمریجی حبس پر ف ا پتھرسے ابل آیا یانی اشحار بھی حیال کر سے ہیں

سب ان به فلاجال ان به نثار به انکی عنامیت بے شک وہ نور خلا رحمت بنکر لویں شکل کیشریں اسے ہیں

> مجو کے اپنے پاس و لحاظ منود ذات احد کو تھا کتنا قرائنِ مقدس کے اندر اوابِ بنی سمجھا سے ہیں

مقصود کے گوہر ماہی لئے سرکار کے دستِ رحمت سے دہتے ہیں دہتے ہیں دہتے ہیں

یہ سی عقیدت کی محفل یہ دیکھ کے نورانی منظر دل جوم کے مجتا ہے دیکھوسرکار دوعا لم آسے ہیں

اسے شافع عیار محت می محیات ان سخاوت سے واللہ حقدار ہوستے وہ جنت کے جو آپیجے دریہ آئے ہی

> ثاقب میں غسلام سن ازل لیس نعت کی دولت رکھتا ہوں اس بندہ کیے مایہ کو بھی روضے کی جھلک دکھلاے سے مہیں

زندگی تو وه زندگی هوگی عشق احرا میں جو کئی ہو گ اکس په رخمت برس د سې بوگ حکے دل عظمتِ نبی ہو گی مسکی جولی سرا بھری ہو گی ان پیرسکی نظیر نگی ہو گی اسس په قربال سشهنشی هوگ یوعشلامی میں ان کی کا راہے اسکی کھیتی سال ہری ہوگ <sup>مانک</sup>ی رحمت ہوجس پر ابر کرم بیل من وے وہی چڑھی ہوگئی آباری ہوجسکی نسبت سے اسکوکس چیپنرک کمی ہوگی حبطتی رافی رہی مرے کشکارا قریں اسکی روشنی ہوگی جیکے دل میں ہو شمہ محسب نبی بندگ سر جھکارہی ہوگ زندگی سکرارہی ہوگی ج آپ آتے ہیں جب تصوریں أيكانام يك مشنقي اسکی معسراج تو یہی ہوگ جبکی نظرول میں ان کاجلوہ سے اکی بگرای رہیں بنی ہوگئ ان کے درجسکی حاضری ہوگی ان کے قدموں یہ جو دھری ہوگگ تحتٰ میں ہوگی *دہ حبیب روش*ن ر ان سے نبت اگر قری ہوگ ساتھ ساتھ ان کے حشر میں ہوگا انی تبت جو تادری ہو گ کیوں محشریں سرفراز رہیں

رورو رکے ہر نبی کی نظرے ہیں انگی ہوگی ہوگی اور کے مربی کے خیار ان کی بندہ پروری ہوگی ہوگی آپ ہوگی ہوگی آپ ہی بندہ پروری ہوگی آپ ہی سے ہے اس شان خوا اس ہو گی اے اجل چیکے چیکے آب آب ان کی جب یاد آرمی ہو گی اے اجل چیکے چیکے آب آب نعت کی بزم جب سبی ہوگی اس میں سرکار آتے ہیں شاقب نعت کی بزم جب سبی ہوگی اس میں سرکار آتے ہیں شاقب

کوئی محبوب تھا کون محسدا ساہے ور ما ہی اس کے سواکس اسے دیکھاہے ونکھنے ذرہ ہےایہ ہوا رمشک قسسر حبى يرسركارات اك نظركرم طوالاب مئ رُان کا وہ مڑ وہ سے ہماری دولت حق کے حلوول کا وہی ایک ہی آیینہ دی کرسن محاکویہ موساط نے مجب نور مطلق کی تجلی کو یہی جب اواسے عِشْ بِرِ كُون كُيَا مُسَدور عسّالم كے سوا قائب قوسین کی منزل کا دی دلهاہے المحى انتكلى كالشارائ خداك قدرت جاند دو حکراہے ہوائشمس پلٹ آیاسے أَن كُوفران نے كها عجاء بن الله نور پھر تھی کیوں کوئی انہیں عرف بترکہ ہے پونھے جلے کوئی عقل کے سودان سے دەكىشىرىي توبتاان كاكمال سايلىھ کیوں زائس تنفی پنود عرش رہی زند کرے حب کی تقدرِ میں تعلین کااک اور۔ہے ان کی اُگفت کامرے دل میں عجیانتہ ہے ال كے مجلوول كا تصور مرا بيماز ہے یں نے تاقب سے سے میں چھیا رکھا سے یاد کرکار دوع کالم مرا مسرا یا ہے

كام آئے گامحتریں کشفاعت كا سبالا القاك يمي سے يمي ايمان سمارا الكون يت جب كنيد اقدس كانطالا كيا اور بوميك بيك معساج تصور مرکارکے لکول کا تصدق سے آبارا يهر چاند کې تا يانی سارول کې حک بس جلوه مرے سرکار کاہے سی نیارا معراج میں دیدار کامشتاق ہوا رب بوجلئے گا وجب کی طرف ایک را شارا رحمت اسے دامن میں چھیالے گی یقیناً دوزخ میں کوئی جائے نہوگا یہ گوارا دہ رحمیت عالم ہیں شفاعت کے ہ*یں مخ*تار رشن جو مواہدے مری قسمت کاستارا اس رحمت عالم کی عنایت بیر میں قرباں اسطرح سے ہو جائے ثنب و روز گذارا میکار کا حبلوه ول پر مشوق کا سسجده مرامک محنور بھی ہے مربے تی میں گنالا حي مر مقدرين سي نسبت كاسفيذ سيتية بين يهيا ركمات قرآن كا بارا کردار کی تصویر کو اور نعت کی تنویر يهدلطف وكرم بومرے سركار خدارا اب دریه بلالو مرا ار مان کسالو! منه دیکھتے رہ جائینگے سب زاہدو عُکا ہر سرکار حوف رمائن که ناقب ہے ہال

 $\bigcap$ 

یقیبًا اسکے دل کو حصنہ انوار ملت اسسے مقدر میں جسے کھی صدقہ حسر کار ملتا ہے ہماری روح کو تھی نے دیدار ملتا ہے تصوريس مارسيجهي ابنا يارمله جوال کے من کے انوارسے سرشار ملا ہے مرے دل کی نگاہیں بس سی کاطوفر تی ہیں خودی کوجو فناکر تاہیجشق میرور دیں ہی مقدر کو اسی سے شربت دیدار ملتا ہے درمرشدسے فین احمر مختار ملاہے ہیں قسمت کے دھنی جوان کے دامنے ہیں والستہ نیم کی عظمتول کا جو علمبردار ملت اسے سى كو دھوندھتى ہے سرفرازى دونوں عالم كى بشان غوش فوقوا والممطر سراد التاب ولیان کے میں ساکر انبیاکی عظمتوں والے يهى اك نيك بده دا قف اسرار ملتاب رسانی جسکوحاصل مو گرئے ہے برم مرور ہی وہ بندہیں کووصف حیدر کرار ملتا ہے غامی برانبیس کی نازگر اسے بصد ار مال سى معراج سے دلدادسے دلدار متاہے اللى ميرى تسمت كو تفي يبه نعمت عط أكرد گل مقصود ٹاقب کا ہمیشہ مسکر آیا ہے

نظر کو اسکی حمین روفنڈ مسرکار ملتا ہے

ہیں کے جلووں کی اک تجلی ہراک چین کی بہار میں ہے انہیں کی رحمت کا اک تصوریہ مرے دل کے قرار میں ہے

خاکے محبوب آپ ہی ہیں شفیع محتر بھی آپ ہی ہیں ہارے عصبیال کی مغفرت بھی بہہ آپ اختیار میں سب

تورائی انکی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فکسکوضی انگی رضا کاطالب یہ دیکھو قرآن میں فکسکوضی اعلی عوب کے اس تاحیار میں ہے

یہ مرو ماہ می علام ال کے سارے رطب اللسال ہیں الن کے اللہ مرو ماہ میں علام ال کے سارے رطب اللسال ہیں الن کے الہیں کی خوت ہو کا رجان ہے وہ کھول جو شاخسار ہیں ہے

انہیں کے جلوں سے درہ زمیں کا ررفیز ہو گیا ہے جہاں کی دولت کا ہرخزار عرکیے اس ریگز ار میں ہے

م اری عفلت مہاری الفت یہ میرے ایال کی دونی ہے مہاری عفلت مہاری الفت یہ میرا احساس نیدگی سب میکے ولا کے خوار میں ہے

> بلال جبتی اوی قرقی سہل روئی کا عشق دکھو بلال جبتی اوی قرقی سہل روئی کا عشق دکھو نہیں کسی بیں مثال النین جوان کے ہرجاں شار میں ہے

تھے عرش فلم یہ آپ ہمال تورب اکر ہی میں زبال تھا سیافی جب اس نے بزم اسر کی وہ آپیج افتحار میں ہے

وہ نورٹ برزم حیثر بن کر سجائے عظمت کا تاج سکریر وہ انبوالے ہیں اب محمد ہراک نبی انتظار میں ہے

> تمہیں جو دیکھا بحین معراج بناب بوسی نے یوں کہاہے جوسن ذات خدام مبیک وجن اس گلغدار میں ہے

بروزمخت بواس نے دکھا کیک سے رضوان نے کہا یوں مراک مجار کا امتی ہے جوخلد کی رمگذا رمیں ہے

> یہ ساری نعمت یہ ساری عزت ہومیرے حصای آئی آقا عندام پر آپ کا کرم ہے، دگرز یہکس شاد میں سے

وہ اپنے نعلین کا تصدق، کگاہ بطف و کرم ہواس بر بکرٹے دامان عونت شوخوا مرہ غلام باقت قطار میں ہے امها معظ مصطفا ما خود خدا کو قب رر داں و تکھیا درسے رکارہ پر حبب ریل کو پاسباں و تکھیا

د تھی موساع کو تاب دید کوہ طور پر جسکی وہ نورخالتِ اکسب محط میں عیاں دیکھا

> خدا اور م<u>صطف</u>ے درمیاں بس قاب قوسین تھا سروش ریں سرکار کو یوں میہماں دیکھیا

انہیں کے واسط مختص کیا تاج سنفاعت کو خلانے اپنی اہمت پر انہیں جب جہر باب و کھا

فیری میں جوکی شلطانی کونین حضہ بتا نے اسلے سنمس و قمر انجم زمیں و آسیاں دیکھ

رسان حضت حب رائع کی مکن نہیں حب جا محال میں اس میں مال حب داکو مسیز باب ویکھا

وہ جنت کا ہوا حقال عجب اس کا نقیبہ ہے وہ جنت کا ہوا حقال عجب اس کا آستال دیجیا دہ جس نے میں بنام کا آستال دیجیا

## 146

ولی ہیں اصفیا ہیں غوت ہیں ابدال اور اقطاب محر کی رسالت کا عجب یہ کارواں دیکھا

مشهاب الدين بها الدين سے اور عوث و خواجي سے ولايت كا ابديك برر بہالان گلتاں ديكھا

النگ سے کہا رضوان نے جانے بھی دوا کو ایکو تھے جب اس نے ٹاقب مصطفے کا نعت خوال مکھا

 $\bigcirc$ 

144 ()

حسيت حسين ترخصال مخسّلاً براك وصفِ أصلى كمال محرط نہیں ہے نہوگی مشال محسّد ربدنين ونكها ازل سے ابديك خدلس بوايون وصكال محسلا ہوا قاب قوسین اس کا وتیق جال محسلا يهه كتاب اسرى كا أنينه ممس يبهمع داج ديكهي كمال محتلط تهم ابنیا کے بنے ہیں امام آیا ہے نشائے تی قیل وقالِ مخت ما تأولحي الاعب وسع سينابت وه و تیجها بوحسن و صکال مختشد ۳ عجب لزت دید موسلی نے پائی حبال محسد أوال محسمته ذرا اینے حفرت سے او حجو شفاعت كاخامن خيال محسمة على پرنہيں مرف اس پريقيس ہے ہیں۔ دارجت بلان محسّمار مطسه الفت كأ اعجاز دنكيو تها المت كالجشش سوال محسّدها زمیں ریجب اے گئے عرش پر جب وه د تکیوتو پر اخ بال محت ما حیات بن کاسے یہ کھی تسلسل فقط فيفن مودولوال مختسسيدا يهرعوت بهر دولت كينعت سجى محم ہے ہاتھوں میں دامان آل محسمت مجي نازم ايني قسمت يه ناقب

ف اِذعرش بہ کیا شان ہما تی ہے حبیب یاک ہی تودرب کی منر باتی ہے ده ان کے رہنے کی سٹار سے مسبحد اقعلی محضور کی منبوں میں تاجہ اری سے انہیں کا نورہے اس ساری کا بنات کی روح مرکب جهان میں آقاک حسکما ن ہے ادب بيه دلي<u>ڪي جرسل</u> ا نبی کے الوے ہیں اور ایکی تجبرا فی سے وہ اُن کے عفود کرمر کی کہاں متالسطے کر جوک اقتال انق کر جگرگای ہے يهميرك باتهيس انكا وامن نسبت اسی سے میرے مقدر کی تابناکی کے سے کہاں کامن عل قرف نعت محوق کے سے تام عرکی بس اک یہی سمانی سیے ے تصور وف کروں میں وہ جو استے میں شے آمام ک ساری یہ ہریان ہے يبرس وسابل دنيا تواميح من شاقت من حب به ناز کرول اتنی اک غلامی سے

رفنك يمتى تعالى برضائي سرور كونين اثاثة بن كى كاسے ولائے مسرور كونين بون تخلیق عالم کی برائے سرور کونتین يني آيينه لولاك مين ممكونظك آيا ہوا عاشق بھی ان کانودخدائے مردر کونین حال ذات احداك كوني تعرف كياموكي کوئی شافع کما*ل ہوگا*سوائے سرور کوئین انہیں کا حشرکے میلان فرنگا بج رہا ہوگا وہ آئے سرور کونین وہ آئے سرور کونین سجالي نعت ك محفل غلاموك تودل بولا جبين دل مو أور بولفتش ي<sup>ع</sup> سرور كونتين اللى بصنيح ميري كبهي بهر أزرو لكله عطائے سرور کونین عطائے سرور کونین مری عرت مری دولت مری نعت نبت سے ان کے واسطے کافی فدائے مرور کونین وه كسالفال حفرت بولهب كاديوليل نجام رہیں کے مطلبین زیرِ نوائے سرور کونیں غلامان شكونين ساد يحت ركيميدال وانك لگامي معرف بس در يھے تاقب مقرر كاكنرب كرك سرور كونين

144

 $\odot$ 

یه فیائے عشق رسول سے مری زندگی میں بہارہے مری بندگی میں سرورہے مری شاعری میں خوارہے

مرے باس دولت و زر نہ تھے میں حقر تھا میں فقر تھا مجھے اپنے در یہ بلالے مری جان ان یہ نثار ہے

> وہی دل کی ہنگی کا نورہے کریں طوف جس کا طائکہ وی نور حق کا ہے ترجال جوسین ان کا منار ہے

میں ہوں ایک بندہ پرخطا مگر ایپ رحمت عالمین مجھے اس میں تموری جگر ملے وہ جو عاشقوں کی قطار ہے

> کبی خواب ہی میں مرحضور جھے اپنے من کی جمیک دو مرح شوق کی ہے یہ تشکی مرب قلب کی بعر کیکار ہے

وہ جس نعت رسول باک مری زندگی کو عطک ہوا یہ اس کا فیض ہے برلا کر جس میں بہار ہے یہمریے بی مہارے کیا ہے ، میبار کر میں تارصورت یار کے کہ یہ آمینہ ہے جال کا ہونط میں انکی تجلی ہے مری جان اس بیہ نشار ہے

یہنی کے لاڑ مے اولیام مے غوث و خواجہ کی روشتی ایم کی اور شتی ہے اولیام مے خوت و خواجہ کی روشتی جو اولیں قران سے بہائی کی آئینہ دار سے جو اولیں قران کا میں اولیا کی ساتھ کی ایک کی ساتھ کی میں کا میں دار سے اولیا کی ساتھ کی

یہ جو فقے الحضے لگے ہی آج یہ وبال دولت ذر کا ہے یہ مرا عقبدہ مع مطمئن یہ جو لزنتیوں کا حصار سے

رحتر ہوگی شفاعتیں ترے ساتھ ٹاقب صالری یہ بڑے نصیب کی بات ہے نوجوان کا نعت سگارہے

ان كا اگر نبخشق موساز بجلكے كيا كرول ان كا اگرنه طوق توكيعيه مين جلك كماكرول تعلب ونظريس يتصم ان كيجال كى منيا حامل جب بهروشی شمع جلاکے کما کروں صورت تن بين جلوه گرزيئيت عرش س تفنور ان كاجال ديجه كرطوريج اكے كما كرون جرناع جلنة نهيب استعبدي فتقيس ان کوا مقام اورسے مدرہ بیجائے کیا کرول ان کے سواکسی کو میں دل میں بیط ای کیاروں جانديهي أن يهسه فلا تار مجمي أن يبن بنار جن کے دل دجو دیں عشق کی روتنی ہنیں فيفنان احمدى كيمي نعي سناكي كياكرول ان کے میں جال نے دل کوسین بناویا تاريك ذبين والول كويبه دل دكها كحميا كون جب کھی نماز پڑھ کیا معراج کا مزہ طا اسمال مصطفهديه اسكو بهلككياكون خارة ول من آكے وہ رسنے لكي تو بات ہے جلوه یارکے بغراسکوسیلکے کیا کروں دامن یارکے طفیل ثاقب یہ راز کھل گیا سامنے وہ اگر نہ اول سے دلیا کے کیا کوں

(3)

م خب اکے ہی دلرمحسلامسید ہیں تنویر انور محسوم میں میں میں انور محسمہد ہیں رحمت سرام مجٹ ملاقعہ ملا بشكل بشرنور ذات احدين وه زلفِ مُعتبر محسّد محسّد محسّد سرقدس يرتحا ده رهمت ادل ول رب سے جن رمجے ساتھ میں اور دل رب سے جن رمجے ساتھ ساتھ ہے میں و ملا<sup>ع</sup>ک بیشران پیر قربا*ل* تها براک کےلیاد محسالی سا وه کار آدم سے عسلی بنی تک گے عرش رب پر محسد محسد گے عرش رب پر محسد محسد زمں سے ملک اور سدوسے آگے مِن عطر محسامي تمهاد ليسينے كي نوٹ بوسے واللہ تو روياسے منبر محسد محسد ہوئی آپ کی اس حیس دن جدا اُگ وہ دل سے منور محسد محسد ا تمادى مجبت كاسے كيف حب يمي يكاراج درير محسد محسد سنوركر مقلاوين جكركايا يُلا لِيحة درير محسد محسد دل وجان وارال تعدق تمهار رے مرے کرد محسد محسد المحسد ومحشديس رحمت كى كالى كملي وعاهديه لب رمح ملامح ملا غلامی میں اپنی رکھو سکو کے رشار بہت طنئن ہی علام ان کے ناقب مربال المي جن ير محسد

فهوا نتودخش التكرردان مخسلا توجب رئيلً مي ياسيان محسَّما فقیدی بین ده آن بان محسد تمام انبیا کی نگاہوں میں ممت از لمی کس نبی کو یبه شان مختسدا حبيب فل بعدرب سن انضل در عرش ہے آستان محسد اديگاہ جب رئيل ہے دير افلاک يهردنكي سي معسراج شأن محكمة ملی عرش کواک کے قدموں سے زینت يه اعسلان كرتاب تحداس كاقرال زبان خراسے زبان محسلا عظ سے پیسلے اسے کس نے دکھا ہے آئینہ حق بیان محسلا محابه خلفا وغوث اور خواجري ہیں ہے مثل سب واصلان محمر قطب المنفيا الوكيا غنت و ابدل مصاس شان كا كاردان محسد اور ن من بلال طعبش مي مي مجوب دب عاشقان محمد وہی اکے مالک دہی اکے مختار كرجنت مي إك كلستان محملا تعذكى تجلى محسلاتها سيسلوا ہے عرش زیں آستان محرا بحاسع مقدريه أتركي ثاقب للى نسبت فاندان محسيرا

0

ہے قبلہ مرانقش یائے محسلا عبادت بيرسيرى نتناعے محرفا ا تا شہد میدا عط نے محسلا انیں کے کرم پر مری زندگی ہے ے شاہوں سے رز گدائے محسم وه مجوب داور دوعکالم کے کے روز بنے اسکی تنویر یائے مخسکدا مين كارتباك كب عرش الم رینے کوجنت بنائے محسلا وبال رحمت عالمين حب او گرب غلامول كورب سے ملائے محسمة ملاال کی تقدیر روشن ہے اکن سے كه إوني كوامسالي بناسي عملا ومحسن ہیں انسانیت کے مسلم یہامت کو مزدہ سنائے محسلا فدانے شفاعت کا وعب و کھاہے مشراة تفاسمو كنكن ولائع محسدا مريم مصطفاكا يه اعجاز وتكيو بنی کون الیا سولئے محسما زمسرتابیا نور حق ہیں مجسلہ تو سورج کو بلنا کے لائے محسلہ كئے جاندكوشق اشارىسىدايىن مجسرت بعي كلمه يرصات محسلا سحبرحل کے آئے کیا کعہ سجب ہ کئے عرش اور لوط آئے محسلا بشريت والوزرايه تو سوجم ہیں رشک بنی اولیائے محسدا كوتى عزت نفا وخواجه نطائع اور صابس وہ تن کے بھی خوالوں میں آئے معلم جال فداسے مشرف ہوئے وہ

کئے زندگی ان کی مرضی میں اپنی بفائے فالیے رضائے محسار فرول کراہلی ولانے محسد یهی ہے مرک سرفرازی کا سا مال بكمال بن جب اوليه لي محسد پهکیتی مری تا قیامت رہے گی ملى ال كے صديق رداسے محسلا سلامت بمع عرست والأحسد وه آئے محسلاً وہ آئے محسلاً سجى نعت كى بزم تو مجماتها ول متاع دل وجان ف المسيح لما مجهير كاش اذن حضوري عطا ابو یرمی نعت تو اسکائے محسر اللى يهمب ل تصور كلات تری لاج رکھنے کومحشہ میں شاقب دہاں کون ہوگا سوائے محسلا

كالى كملى كابس اسرا چاہيئے روز محت تعلاموں کو کیا جا ہیئے إته من وامن مصطفط عاسية رو بروحب خالے حلی حشریں نظر الطاف خرب الورى *عاسية* این تقدر کو روشن کیلئے مصطفاح المحف نقش بإجابية خابهٔ دل کو است سجالول کا میں ان کے قانول یہ یہ سر حصاحات جب کھی آئے تصورت دمن کا بحكو دولت يبى اعفا عاسية الفت مقيطف عظمت ادلسأ كوئى مرد تحسلا رہما جاستے سی کے دریک رسائی اگر عاہتے. نست غوث فع و تواحيظ بيا جاسية مقيطف ادرخرك رمنا كيلئ فيشتى وقادرى سيلله عاسية مرخرونی اگرحتر یں جاہتے صحبت ادليا تقتيا حياسيه وكونوامع الصادقاين كيك پیرکامل کی اپنے رصا چاہتے ماصل زندگی صاحبل یندگی معيظف مصطف بقسطف جابية وقت ترع ہومیری زبان پر فقط جب بھی نام محمد کو خاقب سنیں اینے ہوتیوں بیصسل عکلی جاسیے

الماری زندگی ہے آئی یا دول سے والستہ تصور آپ کا ہے روح کی خوشیوں سے والستہ

خدامعبودسے معبود کے مجوب بی سسکرکار ا سے مسے عشق کا سراپی سجدول سے والبت

فدانے ہے فکرایا کدد فکا متبعواتی جبین بندگہے ہیں کے قدموں سے والستہ

تمہاری ذات اقدس پر رسالت ناز کرتی ہے اُدھر اللہ سے واصل اوھ سریندوں سے والب تہ

> یمی معراج تھی ان کی بہی تقدر تھی ان ک کیا جب رہائ نے اپنی جبین تلووں سسے والبت

غلامی کومرے اسکے سوامعلوم ہی کیا ہے مری جنّت فقط سے آپکے جلووں سسے والبۃ

> یہی ہے زندگی کی آبرو اور بندگی کی جسکان تمہال ذکرہے آ قامری سانسوں سے والبت

ركيوں اترائي ممكر اتھ مي دامان نسبت ہے زمي مست كرمم بي آئي وليوں سع والست

عل کی کوئی پونجی ہے نہ طاحت کا بھروسہ ہے ہاری لاج رکھ لیناکہ ہیں لالوں سے والبت

> مصانبے جہال کے میں کمال گھرانے والا ہول ہے ان کا دامن رحمت مرے انتگال والب

> الكستان جهال سب سائر رحمت ميں بيلت ايس سب خون بوت بسينه الكي كيولول سن والسته

اسی امید برم جی رہے ہیں شرکت کے میداں شفاعت ایکی ہوگی گہنگا روں سے والبت

> عنایت ہریانی آئی ٹاقب بہ ہے کہ کاڑ عنایہ مرین طاہمے آبی نعتوں سے والبتہ

دل میں سرکار کی یادوں کو بسائے سکتے سز گندکو لگاہوں ہی سجائے رکھتے دل کی نظروں کوہی سمت لگائے رکھنے حلوه كأو مث دي كعيكا كعيب يحق ول كى منديرت دى كو بھائے ديكے اینی تقدیر کوصدرشک گکتنال کرلو دل کی انکوں کوسرزش کھائے رکھے محفل نعت مین سرکاریمی آجاتے ہی سركو مكرارك فاثول يا تفكات ركف اپنی معراج علامی ہے اسی پریوتون نقش تعلین کو انکول میں تھالےد کھے منكول بوكا مقابل من غرور باطل ابنی تقدیر کو اسطرح بگاے رکھے شمعةً رزم دل وجان بني ال كاخيال دل كواس شمع كا يروانه بنك ركه بهعادت سفيب كمكتصوري كبحي پرتم عظمت سرکار انصابے رکھے مربلتنی سے غلاموں کی ہی پر دوقوف سردر کل کی غسلای کو نجائے رکھتے ساری کونین کی ہرجیسے زنمہاری ہوگی شمع إيمال كوم رحال جلائے ركھ ہے ہم سیغامرسالت بھی ولایت بھی یہ اینے اس ول کونبی فار بنائے رکھے کرزت ذکر نبی کا کی رہے روٹ ن شمع حسن ایمان کو نیروںسے بیلئے رکھے كام آئے گا شفاعت كيلئے روز مماپ اس سے دامانِ مرام کو چھڑا ہتے رکھے حمب كيسف من نبي عظمت مجوب فدا اس دریارسے کو اپنی لگائے سکھے كامرانى كاعجب داز بتأنا بول تمهين میرے اُقا اسے کملی میں چھیلئے رکھے حشرك روزلشيان رسيجب تأقب

اینے سرکاڑگی اک تطب ریاہیے محکو دینار و دریم نه ترر چاہیئے يه عبادت ي شام وسح رجائي ان كا جلوه بو اور اينا طوف تط ر روئے انور وہ رشک ممسرعائے ان کی نافیِ معتبر کی فوش اوس کے ان کو لقش قدم اینا کسر حیاسیتے میری تقدر کی اور معسواج کیا حيادة أورى سربسريا سية بيض بين بي و اصل يي بيي تو اُن کاجسلوہ ہی بیش نظر حاسیتے جب مری روح کا وقتِ آخررہے بس ہی ایک زادِ سف رحاہیے ات سے نسبت یہ دولت سلامت ر مانكة كاسليقه مكريساسة سیے واتا وہی سیکے قاسم وہی بس دعاؤل میں اتنا اٹر سے استے زع کے وقت ہوان کے قدمول کیس بال مدینه کی وه رگذر چاہیے حیں پر جنت کی ساری بہاری فدا یاد سرکار آٹھوں پہرچاہئے نعت لكمتاربول كنكناما ربول کھ نہیں چاہئے یہ مگر عاہیے ول سي تعظيم الودل من الفت رام أك للنرني ناقب يبر جھے سے كہا ان کے دیدار کو حیشم تر چاہیے

اصفیا ہوگئے اولیا ہوگئے بوہشہ ابنیا پرف کا ہو گئے وه سنهنشاه مسهی سوا موسکے یو در م<u>صطف</u>ا کے گا ہوگئے سِ وني توك ابل بقا بعسكة ان کی الفت می جو بھی فتا ہوگئے ان كے نورنط ركتے ذيت ان ہوتے غوشة ونتواجرنفا وصابرتيها بولكي حنثرتك كيلئه برضيا بوكئ بوجى مرسالت سے داصل ہوتے آپشمس الضحی آپ بدرالدجی اليسے روكش وه نور خلا ہو گئے تھلم کر آپ کے دامن یاک کو بندگان خسرا باخسدا بهوسگة عشق میں ان کے جوجو بھی کامل ہوتے کیاسے کیا 'کیا سے کیا کیا ہے گئا عرش اعظم په حبلوه نما بهوگئے جن كوكية بن كي لوك ممس بشر این کشی کو طوفان کا خوف کیا اوليائے نبی ناخسلا ہوگئے حافظ وسعدی اقسال وردمی <del>بود</del> شاعرنعت احديضا بوكئ

ٹاقب ماری کو بہت نازہے نعت لکھ لکھ کے وہ پارسا ہوگئے

ع ش برآب گئے بن کے جو دلماال قائة قوسين نے كا آپ نے ديكھا ايسا خين معراج تصاكبركار كالجسلواايسا مي ركر كالأكا يرنورك أسوااك دو سراكون سے الله كے حبيبا اي می رمرکارکے قانوں کہدے کوا ایسا المصحضر ملك دين بعي جمكا الي ایک جمرا فکلے لین ایسا يدعقيدون كسمح مي نهين آيا السا مبيا قرآن نے کیا آلکا جسدیا ایسا کب روا ہوگا نبی کے لئے ایس کمنا كسفة دنياكو دكهاياسط نمونه الي کون دنیا میں ہوا النکے صحابا الیا نعت *کاحن تو قرآن می دکھایا ایسا* 

سارسے نبیول میں الکس کو بیر کر تبہ ایسا طور ہو گئے بیہوش نہ دیکھے توسلی لذت دید فلا حفرت موسلی می ملی ساری دنیا کی جبیں جمکتی ہے جکے آگے من ترانی سے اک آئین مسن مولا كلك يحتب سكل ميثا اين جبين تصادلان رنے فرمایا ہے المکٹ لکم اتممٹ مرت العروه نوتبو نه گئ دلہن سے ٔ فوفسکرما کے کھا' شل *لیٹر ک*ھہ و تیجھے ماری تاریخرسالت ب*ین کبال میکی مثا*ل حب سنهيون كو خدا كتاب مرده زكمو عدل وانصاف وشجاعت كامحا يركيسوا ان كوسركار نے فرایا بایت كے تجوم ان کی تعربیف سزا دار عقطمے رب کو

نسبت عونت ض می نسبت خوارزہ بھی ملی ناز کرتے ہیں مل ہمکو و سیلہ ایسا ان مختعلین سیار کی سے صدقہ نماقب ان سے روشن جو ہوا اپنا نصیبالیا

نعت ياك

تاب توکسین کی صورت میں ہوارہے وصال

ظاركے بدلے عطا كيلہ ہے مشراد ترفاي نو

مرح نوال أكل تحود خالق اكرسي حضور

حال نتّاروك مي ميسيد مثل بلال جسترفا

ركھی تلووں ہے جبیں ذریہ ہیں دربال جرتبل

نورف ملكم أنبين مثل ليث وتسرمايا

سارے بنیوں میں نہیں ایکے حبیا کوئی تم سوا کون ہوا نور کا گیت لا کو ق<sup>ع</sup>

عبدومعبور میں ہرگز نہ تھا ببر دا کوئی

اس زمیں پر نہوا ایب سا دا تا کوئی

وصف سے ایکے خالی نہیں یار کوئی لاُوعاشق تو اوليس نع ز في ساكوني

كيا بنائے كا فلك ان سي على كوئى بات توصاف ہوئی کیسے معمہ کوئی

عرتش ِ اعظم یه کهان گبند خصسه ی کو ی م المسل يه جنت توسي تورين كلمي علمان لهمي اولیا ان کے ہوئے رٹ کے بیما ناقت

عوْتِ اعْظُرُهُ بِين كُونُ أور بمي تُواهِدُ فَ كُونَي

یا الہٰی بن گ کو یہ سعادت حیاستے روش ازعشقِ نبی تشمیع عقبیت جاستے ان لگا ہوں میں مہمان تاب جمال روے پاک أيج جلودل كوجم ديكه أه بقيرت بحاسة میوائے ہی اسے سرکار محشر کے لئے عاصيوں كوساير دا مان رحمت چاہنے بیخوری میں چوم لوں میں اپنے آقا کے قسام جریں میری خدایا آتن وسعت جباہتے وہ قیامت کک زمانے کا دسیلہ بن سکتے عقل کے اندحوں کو اب یاس مشیت عاہتے چھور کر ان کو ہوئے ہیں دربدر جے دول طرف سرببنى كيلئ اقسراد عفلت جاست بھرب میں اب لیے اور صرکہ جاور سفید ہمکو اُب حسن عقیدت کی حفاظت حیاستے سیدہ ہائے شوق روضے پر نچھیا در کرسکوں ایجے خافف کو اب ا<sup>سک</sup>ی اجازت جا سے

حل تصدق ہوگیاہے اُن کا جلوا دیکھ کر روح سجدے کررہی ہے مسکراتا دیکھ کر ازت دیدار کو پوچو کات الله سے اللہ دیکھ کر . دیم ان کا سے اللہ دیکھ کر سبل الطے ارمان می حسون تصور کے براغ ان کے جب اووں کی مرے دل میں تمن و میکھ کر گروش دورال بھی رک کر چوم لیتی ہے قدم دامن نسبت کا ہاتھوں میں کت وا ویھ کر انکی مرض کے تحت کونین کی ہر چیسنہ ہے چاند دو کرائے ہوا ان کا استالا دیکھ کر یائے اقدس پر حقیقت میں جبس رکھدول مجھی تودوخسلال کو بھی رشک آنے نصیاد کھ کر سا*ت لیشنول کک بھی ڈوشبوسکی مہکی ہی ر*ی عطرو عنبر کو بھی کشیم آئ کیسینہ دیکھ کہ اکتعلام مصطفاعهے بہہ فرمشتوں نے کہا قبر کی تاریکیوں میں اک اجبالا و یکھ کر ا پنے شاقب پرہے اُن کی کے تعدد نظر کرم یاد اُن کی اہی حباق ہے اکسی او کیکھ کر

104

وہ جس پہ مکو نازہے رحمت خیدا کی ہے مورت خیرا کی ہے اُن کا جالِ پاک ہی صورت خیرا کی ہے

یادِ حبیب پاک توعتادت خسا کی ہے توفیق ذکر بار بھی نعمت نصدا کی ہے

ذکر جیب حق کو رفعن کہاہے رب ہر دھتِ رسول میں عظمت خدا کی ہے رسے در سرسے میں میں میں میں اس

التریٰ کے ذکریاک میں اعسان عکام ہے اُس شب بنی تے ساتھ رفاقت خداک ہے

را بدمقام حفت خرید البت رسمجه د این کی اطاعتوں میں اطاعت خدا کی ہے ان کی اطاعتوں میں اطاعت خدا کی ہے

دکھلای جائے رفعت و عظمت حبیب کی محشر کی برم میں یہی حکمت خرا کی ہے مار کے فرک میں مدہ کوئی اور بو تو ہو

زار کی فسکر میں وہ کوئی اور ہو تو ہو سرکار ماک رضا ہی تو جنت خدا کہ کلم میں دیکھیے تو ہیں دونوں بھی ایک ساتھ عظمت رسول پاک کی عظمت خلا کی ہے

کتے بڑے نصیب ہیں قربت رکی جنہیں محبوب کے محب سے محبت خرا کی ہے

رہے یہ آئی ٹاقب نادال کو نازے نعب حبیب یہ بھی تو سنت خلک سے

 $\circ$ 

یقیں رکھتے ہیںہم اس پرسعادت یہ ہماری ہے محط نورِ ذاتِ کبریاہے شانِ باری ہے ینایا خالقِ کونتین نے مخت ار کل مان کو محط ماکب کونتین ہیں جنت ہماری ہے مرینے کی عجب تنویر آتی سے نظر دل میں تصورنے رخ انور کی جب تصویر آمادی سے عنلامان بنی ساج شفاعت پر ہیں سب نازال شفاعت کیلئے ان کا اشار اختسیاری سے ہاری زندگی اور بندگی کا ہے اسی پر ناز وہ ساعت ہم نے جو سرکارا کے دربرگذاری ہے زہے قسمت ہے ان کے اولیا کا ہاتھ میں وامن مری تقدیر کونس انکی نسبت ہی سنواری ہے

با مع تعادی تربت به آلانا مرا تتاقب می کشت تمنایس اسی سے آبیاری مے مرک کشت تمنایس اسی سے آبیاری م ۱۵۲ رب نے اپنا انہ میں ہموا کر دیا عرکش اعظم یہ جسکوہ نما کر دیا ال کیے دامن سے نسبت نے کیا کر دما ر کر ویا اوليا كرديا أصفيي آپ میں حبس نے نود کو فٹ کردیا آپ نے اسکو اہل ِ بقسا کردیا نور ذاتِ احسر نورِ احسدامِ مُوا رب نے اس نور کو مصطف<sup>ع</sup> کردیا وہ بو ان کے ہوئے ان کو کسرکار نے کیاسے کیا کیاسے کیا کیاسے کیا کردیا ان کے درسے می بٹتی سب نجتیں ان کو خالق نے سب کچھ عط اس کر دیا ایس می سے تو تخلیق کونین ہے اب کوخیاتمالا نبیبا که کر دیا د ورفَعنہ اککت ذکو فکرہ کے دب نعت کو تغمیہ دل با کسرہ پیا نعت کی دے کے توفیق ٹاقب تھے تری بخشش کا اک آسرا کردیا

ان کے لطف وکرم ک نظکر چاہئے اپنے احماس میں ان کا گھکر چاہئے ان كاجلوه بو اور مب ل طوب نظر كم یه عبادت هی شام و سخت چاہیے ان کی زلف محفنک کی نوسٹ بوسلے روئے انور وہ رسٹک تمر جہاسے ماصل سکردری می صل بیندگی اسکو سکر چلہتے اسکو درجیاہتے ہینے <sup>کس</sup>جدول کا صاصل یہی تورہے خباؤه نازنین سنسربسر جاہیے میری تقدر کی اور معسواج کیا التركم نقتش قدم ايت السرحياسة جسکے دامن میں سے جسکوہ نور حق ہل مینے کی وہ ریگزر سیاستے ک گراکے مقدر کو کیا جاہتے ہے کا سنگ ددابنا ستدنیاہتے

نعت لکھتا رموں گنگٹ تا رہوں يا دِ سركار أنثون بهسر چاہتے زع کے دقت ہو ان کے قدنوں پر سہ بس دعساً ول ين اتن اثر جاسة جیکے قدموں یہ سرک رکھ کے منزل ملے محمكو وافظ مى رامبر ياسية بیقراری مثا یکھ تو احسان که اے صیا مجھکو اک عامہ در پھاستے مسنذل أخرت كاسف رسه محمن واقفِ لاَه اک ہم سف۔ پیاستے سے زوازی کسی پرتو موقوف ہے دل سے تکطم خرب البث ر چاہتے اك قلندنے ناتب يہ جھ سے كہا ال کی دیلا کو جستیم تر جیاہتے

محسلامی ہم بے کسوں کا سسبہارا یہ دنیا بگارے گی اب کیا ہمارا حکومت کھی ان کی سفاعت تھی ان کی ہے قیفے میں ان کے مقدر ہمارا يلط آيا سورج دوياره مواحب اند تشرحیت کے ہے تھا جب اتارا أياري وه تعلين عرسشي ربي پر زمنى بات يه نودخت را كو حكوارا محسدہ کی رحمت ہے ایسا تسمندر ہنیں حبس کا معسلوم کوق کشالا ا شفاعت کاحقِ حرف تم کو ملا ہے عطامو بمين تحييك استلى خسدارا می نعت سن که نتیم ہے لب پر اسی نے مقدر کو سیطے رسنوارا مری روح ان کے تبرم بیوم کے گی اسے حبس گھرای ہوسحا ان سا نظسارا تہادے خیااموں کی نسبت مل ہے اسے نازے کرمے شاقب تمہالا

(

پیے سلام جنبیں اہتاب رکھ دین ُ نَظْرُ مِنْ حُمِن رِسا لَتِمَابِ رَكُمُ دِينا ادح قمر كوأدهم أفتاب ركه دينا جالِ نور کی تنویر دیکھیتی ہو اگر أتفاكے سارے يہ سازد كاب ركھ ديٺ نشاط كومرى كافى بين نغمه بالمرججاز مرے وجودیں آک اقطاب رکھ دینا مری حیات کو روش بناکے چھوڑے سے بنی اکے اسومے میں زیر کتاب رکھ دینا مری حیات علامی کواے مرے ماک اللى عشق رسالتآب ركھ ديٺ دلې دبي كومرساك عفوسسه دسوكر نبی کے سامنے میراحماب رکھ دینا النی توتے بنایا حبیب کوت انع لحد مین فاک در بوتراث رکھ دینا وہ ال کے صدفر نسبت سے بحات مرک مر نعیب می کوتر کا آب رکھ دینا يس تشنكان سيشه كريلا يه مفط ريل براريار يحطي محوخواب ركه دين ہے میری نیندسے دیدار ان کا والبت بهونح بن جاول كالتحريب المحى مت ركبي مرى تلكاه ين ثاقب سشهاب ركه دينا

جال پاک کی تصویر سے دل کو سیالیں گے دلِ پر شوق کو ہم گینہ خفس اینالیں گے قدوم یاک کی تتوریہ کھوں میں چھپالیں گے رہے تقدیر ان کو عرش کا زینہ بنالیں گے بِكَاهِ نازجا ال كا وسيله مل كليا الهسكو ينيّنِ ول يه نام مصطفه كنده تراكبي كه تعالیمی اور ملائک بھی تمہالا حکر کرتے ہیں تمہاری یاد سے تقدیر کو روشن بنالیں گے نہ چھرطو اے جہاں والو ہمارا پاکسیاں بھی ہے ہم اپنا حال دل سرکارط کو جاکہ مصنامیں کے تلاط<sub>م</sub> کی نہیں پر دا جھے طوف ان کا طور کیا پھری منچدھار میں وہ ناخدا کشتی سبھالیں گے حسین منظروہ ہوگا موت حب آگر کھڑی ہوگی جبیں انی ہم ان کے پلنے انور بر جھکالیں گے وی طوفان غم میں بن کے آئینے مارساطل کھی ہم پاد میں انکی جو دو آنسو بہالیں گے یں اُن کی نعت مکھ کر مول بہت ہی حکمین شاقت مریے سرکار مجھکو اپنی مملی میں چھپالیں گے

دیکھاہے اُن کاحسن مرادل قریب سسے مجھ کوملا ہو دامنِ نسبت نصیب سسے تعتب منیب مرف نصرا کیلے سے خاص مکن نہیں یہ کام خطیب و ادیب سے ندانہ دل کا دلیھ کے مال مسکرا دیا کیا اور بن پراے بھلا ایسے غریب سے اک ذکرسے رسان سے دولوں طف مری ذکرِ خلاکو ربط سے ذکرِ حبیبط سنے

آرارہا ہوں اپنے مقدر کے ادج پر دیکھے ہی خواب یں نے کھ ایسے عجیبسے دل اختیار موتسسے باہر ہولہے ایسے لولگ گئ جو رشک مسیحا طبیب سسے

ان کے میں کام کی لنت میں کو گیا واغطاسے واسطہ نہ دل کوخطیب سے 141

می اعلاج درد نقط ماکی دید سے لللہ جاکے کمدو یہ میسے طبیب سے

الفت زبان پرسے گر دل میں بغض ہے دامن بچاکے رہنے سدا اس رقیب سے

مناقب تھے نجے ات کا سامان مل گیا دل میں عجب کون ہے نعرت مبیث سے

1917 ر انکی الفت سے مرادل نہ سنورتا کیسے انکی نبت سے مقدر نہ جمکتا کیسے

ساری مخسلوق کو ملتاہیے انہی کے درسسے ان کی خمیسرات سے دامن کو مذیرہ کا کیسے انکی اگفت میں رکھی حق نے حیات خوش ہو انکی اگفت کے بنا چھول مہلکتا کیسے

نور یحق نور ازل نور مجسم اولاک حصور این طرح ان کو کسیمحما کسے

انباع آپکی ہے سی کی رضا کا ہو ہر جسکو جوہر رہہ ملا وہ نہ د مکت کیسے

آپ کا حسن تصور ہے مرا سازِ حیات آپ اگر ساتھ نہ ہوں سازیمہ بجما کیسے

کون ہے وہ جو وکسیار کا نہیں ہے تا کل ایسے اندھے کو ملے سگا کبھی رستا کیسے

ان سے والبۃ ہوا اور کنارے پہونی کوی ماح بنا یاد ماترتا کیسے

مرده دل مرده مسجعتے ہیں ولی حق کو واتِ واحب میں نتا ہو کے مد مرا کیسے

اٹکریزی نے مراکام کیاہے آسال میسے دامن کا یہ دھیہ یونہی ڈھلتا کیسے

حق یہ ہوں حق یہ رہوں گامیں مرول گائی یہ اُن کا ہوکر میں کسی اور سے درتا کیسے

وہ جو کہتے ہیں نہ بدلے گا نہ بدلا ناقب طور میری ہے کسی ہاتھ بدلت کیسے

()ا قسہ اِر توہے کہ ہوں خط دارِ محسس میں پیر ناز ہے اسس کا ہوں وفادار محسس کا مسجود ملک ہوکے جو آدم میں تھے بنہال انوار ازل بیس وہی انوارِ محسستا آدم تامنیجا ہو نبی آئے جمال ہیں ہر ایک کا مطلوب تھا دیلر محسسارا بو کتی نہیں ان کا بدل دولت کو نین نود خنالق اكب سه خسبيدار محسد اللہ کی نظیہ ول یں بھی محبوب وہی سمے جو رہنگ لاک بھی ہے بیمار محسمتدا یاں عب دلی معبود بھی ہیں ایک ہی صفیل دونوں بھی بلاشک ہیں طلبگارِ مخصسمدا نیوں سے بھی دلیوں سے بھی اغیاث وقطب سے ساحت سبایا گیا محکز ارِ محسستا خت دنيع رئيماتها وه تاقب كالمصطلوب النه بھی تھا ٹارل دربار مخمستر

کیا مالک کوئین سے ہم مانگ رہے ہیں مرکار کی اک نظر پر کرم مانگ رہے ہیں کے اہل خود اجباہ وحشم انگ رہے ہیں دلوانے تو دامانِ کرم مانگ رہے ہیں تین از کوٹر نہ ادم مانگ رہے ہیں متانے نقط کونے صنع مانگ رہے ہیں نمانق نے بنایا تہیں 'ہرچیسنہ کا قالسم سال وب الله عجم ماتك رس أي ظلمت كي هُمَّا ون كا بحرم ويتحق رسا ہم روکشنی مشمع حرم مانگ رہے ہیں سپروں کیلئے دل کی جبیں کب سے ہم مرتبی ہیں۔ م مرضی سبود حرم ما بگ رہے ہیں سرکار مری لاج رہے ہر مقام یر ہم سے نبت کا بھرم مانگ رہے ہیں ہے دل کیلئے صورتِ زیبا کی ضرورت أنكول كيك نفتش ف ماتك رسم مي شاقب کی طلب سُن کے یہ الک نے لیکارا کیوں احرام مختارسے کم مانگ رہے ہیں

عثق بنی میں جب کبھی یہہ دل محیل گیا گھرا کے جیشم شوق سے آنسو نسل گیکا تھا کچھ عجب سرد کسش دوران کا سپا منا ان کے کرم نے حبی کوسنھالا سسنھل گی تاثیر عشق احسلال مختیار د یکھیے سشُمُع بنًا مه دل جو مجت میں جل گک دل کاعسلاج اور نہ تھا اسکے باسوا ان کے تصورات میں کھوکہ بہال گیا انکی نگاہِ فیف سے قسمت بدل سکمی دل کی پیاس بھے گئی ارمان ککل سکیا اُلُقت نبی اک اسکے مقدر میں سے کہاں وہ حبس کا ول حرم کے تصور میں جب ل مسحیا ہم خودمی آج آیا سے بدلے ہوے سے کھتے ہیں لوگ کیوں یہ زماز بدل کیا مسریں بھی اورول می غسالی مہا کیف ہے ناقب کہ شاعری میں یہی شوق ط<sup>و</sup> حل گیا

ں یا نبی مجیبک لطف و کرم کی آپ ہیں بے کسوں کا سہارا ہم ہیں آفت کے مادے پرلیشال اُرجم فرالسینے 'ابخسلالا '، لف گھات میں ہیں گئے سارے دشمن جل مبی ہیں ہوائیں محا میری کشتی بھنور میں بھیسنی ہطاب عطا کیجیے سکا آمکی رحمت کی چا در کے حالی ہم سید کار سرگز تہدیں تھے دامنِ ہا شمی و کے سہارے اس کی ہمکو اسس کا کنارا روز محشه هجب شان ہوگی ان کا ہرائیک محت ج ہوگا ان کے حسنِ شفاعت کا اس دن ساری خلفت کر نگی نظسالا ماتھ دنیانے میرا دیاکب مرف نسبت مرے کام آئ ان کے تعدوں پہ جب رکھدیاس و میری قسمت کاچکا سالا کسے اوں دل مجلتاہے میرا کہتے ہی تکھیں ترستی ہیں میری ان کے روضے کی جالی کو تجومل ' سبزگند کا کرلوں نظارا حرر کے دوریم کتابیال ملکی تحکو تاقب سہال ایک عرست کا صدقه آمال ایک رحمت کا ان کی اشارا

بندگی کے لیے بے مثل اٹانہ آیا میری قسمت میں جونسبت کا اُجالا آیا مسمح الوسي سے مری معراج حیات لب بینام تقیمی نظروک میں سرایا آیا أب كى تشكل ميں الله كواحب لوہ آيا مُن رَاتی کاوہ مزوہ سے ہماری دولت دل کی دنیا کوعجب رشک جراغاں و بھیا جی تصور میں وہ اوشب اسری سیا کیابتاً *وں مری تقدر میں کیا* کی آیا غوت نفا ونواجه كركييط معه نوازليد بيحه ان كا وه عفودكرم جودو عط كياكينه د کھو تاریح میں انعام مسلق تق آیا مسكرا تحيدر ول يحتجى غنير ستوق جب مجمی رم میں وہ دکر کیے بنہ ہم یا عرش عظم كے تصور ميں دل وجال موسئے محم جب دینے میں نظر گنیڈ فیسری آیا الكي أنكلي كالتاريس لمي مجعكو نجات کام محترین زرمدایا نه تفوی آیا سرفرازی کا بناسے یہی کاال ناقب نعت گوئی کامق رمیں جو حصلہ آیا

تواور ان کی تجب کی کا ارمال السی خواہش کے قابل تہیں ہے دل را ماسوا میں ہے غافل السی بخشش کے قابل نہیں ہے

اسکوالفت کا دعوی نہیں ہے ۔ ہے تمہاری غلامی یہ نازال اس پانطسر کرم ہو ہمیشہ' آز مائٹس کے تابل نہیں ہے

> جی رہاہے تمہارے بھروسے ' پاس تقدِ علی کھے ہم یں ہے ارج رکھتا بروزِ قیامت ' یہ سفارش کے قابل ہمیں ہے

جب کرین پوچس الحدمی صاف کدول کا یس ہوں تمہارا آپ کا نام س کر کھیں گے ' یہ تو براسش کے قابل نہیں ،

> میری دولت یہی میری عزت 'میراسب کچھ اس سے بعثاقب طوق نبت جوزیب گلوہے ' یہ ناکش کے قابل ہیں ہے

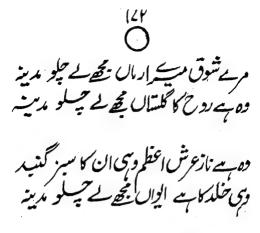

دی فخر انبیا ہی دہی سرور دو عالم دی میکے دین دایاں محصلے کیسلو مرینہ

نہیں کوئی ان کے جیبانہ نما کوئی ان کاسایا وی ابنیا کے سلطان مجھے سے حیلو مدینہ

میں گنا ہگار نادم میں ہول اک غسلام عاصی میں وہمیں شفیع عصیال جھےسلے چلو مدید

وہ ہیں رحمتِ دوعالم میں المید وار رحمت نہیں میسے رایس سامال جھے لے جیلو مرینہ

یں اسپوشق احماریں مریفی انجبر سرور سے یہی تو میرا درماں مجھے اے جیکو مرینہ میں انہیں کی اُرزو کو لئے دل میں جی رہا ہوں کرو اور مجھ یہ احسال مجھے کے سے جیسلو مرمین

وہ جیب کریا ہی وہ جوعرکش پر گئے تھے وہ میں میے دل میں نہال مجھے لے جی کو مرینہ

مری معیت نے تاقب مجھے کردیا برشیماں ہے وہیں پناوعصیاں مجھے کے لومینہ

0

یہ صبح و شام یہ بادصبا رہ دہ کے ستایا کرتے ہیں ہم ان کی یادسے اس دل کو بہلاکے گذالا کرتے ہیں

کھ نقد عل گویاس نہیں 'اک ٹوٹا ہوا دل نذر کو ہے ہم ایسے شاموں کا بیٹرا 'خود پار سگایا کرتے ہیں

وہ شان رسالت کیا کیے' تم ان کے خسال مول کو دیکھو برسوں کے شکستہ مردول کو ملحوکرسے جلایا کرتے ہیں

م روز ازل سے بلتے ہیں اس نور مجتمع کے صدیقے نس ان کی عطاکی ہیں سے ہم تقدیر سنوالا کرتے ہیں

ہے ول میں سجی آئکوں میں اسی . تنور تمہاری مدیت سے پھر آکے ذرشتے قریس کیوں ' تصویر دکھا یا کرتے ہیں

بوا ذن خفور مب ده کو اس گند ترفر اکو د سیکھے تقدیر الجمی تک سوتی سے رو رو کے جگایا کرتے ہیں

م اپنے تصور میں ان کی محفل کو سجاتے ہیں جب بھی وہ سامنے ہوتے ہیں خاقب 'ہم نعت سنایا کرتے ہیں

| 140                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آپ بھی مدینے میں دل بھی ہے مدینے میں                                                                            |
| اب رکھا ہوا کیا ہے الیسے ولیسے بصینے میں<br>اب رکھا ہوا کیا ہے الیسے ولیسے بصینے میں                            |
| سے گوں کی عرب کو زندگی کی تربہت کو                                                                              |
| رکھ پہنے میں                                                                                                    |
| ان کی یاد کولیب کر دل حسیں مرزقع ہے                                                                             |
| المعسيد مولار السيرال كسير بمكتشريل                                                                             |
| یات ہے ہاں اس اس اس مدوں کو تورائے آپ کا وہ اک سیکش سیکش                                                        |
| عرش کے قریل بہو کھا ایک گوٹ پینے میں                                                                            |
| اب بھنور کا کیا خطاہ ورس کیا ہے طوفال کا جب کا تعلق میں جب کہ ناخدا میرا کو ساتھ ہے تعلق میں اور میں معلق میں ا |
| جب که ناخدا میران ساتھ ہے سیفنے میں<br>حب وہ اہلی بھی جب اوہ محب ملا تھی                                        |
|                                                                                                                 |
| وہ جی ہے مدینے یں یہ جی ہے مدینے و                                                                              |
| زندگی کی ہرحرکت ہو انہیں کے اسوت پر<br>بھی اور یہ کسی سے اس میں تاریخ                                           |
| بندگی کی لذت ہے بس اسی قریفے میں انگی کی لذت ہے وولت ان کی الفت د تعظیم آئی یاد ہے دولت                         |
| بال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                        |
| مرانی کی مرضی پر سانس بھی مری ناقب<br>سے انہی کی مرض پر سانس بھی مری ناقب                                       |
| جہ ہاں کا رق بد ماں موجہ ب<br>جاری ہے مینے سے آدمی ہے سینے بن                                                   |
|                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |

124 تصوری اب میکر طب نگر ہے ے سارے محرا کا گفت سے انہیں سبزگندکے جسلوے مبارک میس جنس دید انھوں یہدر سے خلاما چھلک نوراحسملاکی د گھلا غلامی میں جسکی یہ شمس و قمر سے

(-

ورہا سمی ہم ایس کا تو در ہے

تورقف كرقى بدول مي توشى مينے كى وہ یادآتی ہے جادد بھری مریقے کی دل وْلْكَاه كى جنت كى مدينے كى یں ہینے رہے یہی ہُگاہ بول شام وسحسر جے نصب ہوتی جاندنی مرے ک سی کی روح کوحاصل بواکسرورجات جيے بھى خاك كفِ يا لمى مريف كى رسانئ اسكوملى زم عرش اعظستهك بهار دیکھے اگر شاعری مینے کی وه اینے سجدے سے مرکز ترسراتھائے کی جبین شوق مواور بندگی مینے کی تهم عركى معسراج أرزو سنع يبى کبی مویاد حرم کی کبی مرینے ک حیات میری بسر بواسی عبادت می خلانعیب کرے حافری مدینے کی محل می سے مری دوح ان کے بجدے کو اسی لئے توہے رفعت کری مرفع ک ده کس میں ہیں جوننے عرش ماک رنیت مے زمن کومی تعنی مینے ک رِ فَضِيْحِ وَلِغَدَادٍ وَمِلَى وَ وَكُلَّتِ مَا مناع زليت كونات بتاركر والول اگرعل ہو جھے اک گھڑی مدینے کی

چھایا ہے مرے دل پر آب رہنے والم اتف اک نظر کرم اقا اک نظیر کرم ات روفے کے تصور یں اربان مجھلتے ہیں یہ آنھ بھی حتر میں ہوجاتی ہے تم اُت اُن کاکل شکیں کا امسی دوئے متور کی کونین کے خالق نے کھائی سے قسم آقا خودعرش معلّی بھی ادر عرش سما مالک بھی سب آبیکے سشیدا ہیں کیا اوح و صلم آ قا نادانوں کو کیا کئے وہ قرف کشر سیمھے تم نوجسه ہوتم نور تُکِ م ا قسا سرکارکے جلوں کی جب بھیک سلے بھکو رکھ لول کا دل و جال میں وہ حکمنِ قدم آ قا سرکارکے پیارول کاجب ٹوق سکتے ہیں ہے دستمن کے مقابل میں ٹوٹے نہ بھرم ا قتا یے تاب غسلاموں کی مشتاق جبینوں کو کیوں جھکتے ہیں دیتے ادبابِ حرم ات

معسراج غلامی ہے یہ بھیک جھے دیدو سرکار کے قدموں پر نکلے مرا دم آقا

سر کارکی ہوت کی توفیق کھاں ہوتی تاقب پر تہارا اگر ہوتا زکرم اق

 $\mathsf{O}$ 

۱۸۰ کسی جبین شوق کمال اور بهرکسر کمال اُن کے قسدہ م ناز کی دہ ریگذر کھال

اپنی حیات و زلیت کے صدبا برس نتار ان کے دیار پاک کی شام و سحہ کہاں

کے بھی ہیں ہے رونق عرش عُساسے کم اُن کی حریم ناز کے محسواب و درکہاں

مرہون ان کے نور کی کُل کا منات ہے روئے نیم کے سامنے ذکرِ قمر کہاں

دل کی نظر کو ان کے حرم تک رسانی ہے ورز تجی لیات کمال جیشیم سسر کھال

آئے بھی اور ہیں بھی جہکاں یں کروٹر ہا سین خلا گواہ کہ ایسا بشر کہاں

ہیں بندگانِ حسال تحبلی سے فیفیای اُن بندگانِ قال میں اک دیدور کھسال اس سے زیادہ اُن کو سبھھ ہی نہیں کے شان رسولِ پاک کہاں نامہ بر کہاں

مری شکنهٔ حالی یه بیبیار اگیا انهی ایمی نگاه ناز مری حیشم تر مجسال

ریکی نوازشوں یہ بھروک ہے اور بس ورنہ ہمارے پاکس تو زادِ سفر کہاں

یاد انکی ذکر آن کا ہیں انکی عنایتیں ایت کہال یہ مدحتِ خیب البشر کہاں شاقب کہال یہ مدحتِ خیب البشر کہاں 144

التنسي كب اسكيسوا مانك رما بول سسرکار دوعالم کی رضا ما نگب رہا ہوں بیماری دل کا مری در مان مہی ہے میں رکفی معتبری ہوا مانگ رہا ہوں أنسس نورمجهم كاخدا خودمي سيءعاشق ين جلوه نور كف يا ما تك رما بون تقدير حيك جلئ كى ول بوكا منور مِن عَشْقِ مُحْرِكَى عنيا ما يك رما بيون فردوسكا طالب بول تحوروك اطليكار یں مرف مرسینے کی فضا مانگ رہاہوں مسيحد در اقدس کے لیں بھرسے بیں کو سركارس يهرضح ومساء مأتك رمايول بفرديجي سركارمرا وامن مقصور خيرات بين آل عبا ما يك را بيل سرائیکے قدمول یہ رہے جب اجل آئے ا تح*ول میں لئے* اشک وعاماتگ رہا ہو<sup>ں</sup> تنهزادی کونین کا حسیقت کا حسر قه یں حشریں رحمت کی روا مانگ ہاہوں لتت كيك كان مع عم خوار بحز أبي مستركار مداوات جفا ماتك ربابول تاقب محصر کارنوازیں گے کرم سے بالواسط و خواج تفریب مانگ رہا ہوں

تصور میں ہے سکلعیزار مدسین دل و *دمده ہی* بیقسرار مرمین حود *عرشن برین از کرتاب* سے اس بیر مری جسّال مرا دل نشار مین ہیں گرحیہ لائق مگر ما ٹکتا ہوں الهی د کھاوہ دیارِ مسک پینکہ تمن ہے روفے کی جالی کو چوہول كبس اتناكرم تاجسلا مدميئه چهپالول گایس دیده و دل می اسکو ظ رائع حب وه غبار مدمينه مرا طارِّ دل محیاتا ہے بیلیم عظا ہواستے مرغت زارِ مرمینہ یبه دل ان کےقد ول پہ قربان کردول تشهيوار مدسبت اگر آسے وہ مری بن گی کی پیمعسواج ہوگی نظ بربح کے دیکھوں منار مرمیت انہیں کا کرم ہے انہیں کی عنایت ہے ناقب کھی اک جان تار مدینہ

14F

مرے دل خواسے بھی اب دعاکر در مصطفع کا مجھے اب گداکر ترستاموں میکوں یہ موتی سی کر تمنائے دل کی یہہ ہے ترجانی میں رکھا ہوں ول کے مکال کوسی کر نبی کی تجلی کا محت اچ ہے یہہ حين يادكي ايك شمع سبالكر مرے ول کی دنیا منور ہوئی ہے میں رکھا ہول دل اور انکھیں بھا کر كبحي سكش سئيس خزا بالتحسيامات میں روتا ہوں قدموں پرمسر کو جھیکا کر سنورجا ئيگى ميرى قىمت يقيتنا نواسول كاصب قيرعط كرعطاكر مراقه خاکی قسمت جگا دینے والے محے دیکاس وہ کھی سکراکر ي*ى نعتين لكون اور ساول تو تاقب* 

دل سے ساتھ ہے اس دلبر کو دنکھ لول بالب مي كائنات كے كروركود كھ لول جربا يجس لي تقطاس دركود كه لول تسمت جهاك نورتى ساس كحركود كيحاول جاكر مدينے دوختهٔ اطهب ركو ونکھ لول تلەفىظىرى جان دىيىگرى سے أرزو اس نورس کی شمع منور کو دیکھ لول روش ہی سی جیسے جار سارے زمین فلک رحمت کے اس عظم سمندر کو ویکھ لول یارب وکھاوے مجھکو مدینے کی سرزمیں اے کاش ان کے روٹے منور کو دیکھ لال سے چاندجی کے نورسے روش ہولہے تو تشکل بشرین نورکے بیکر کو دیکھ لول الند کے جال کی صورت وہی توسیم کوٹر بکف جوسا تی کوٹر کو دیکھ لول ان کے قدوم باک کو جیمول گا نازسے لول نحواب ہی میں ا وج مقدر کو دیکے ان ان کے قدوم ناز یہ میری جبیں رہے يارب مين أنكى زلف معنبر كو ويحولال تاریکی سیات کارنگ آرای جائے گا كيعيى جان دلبر داور كوديكالول اے کاسٹس زندگی میں مری آزرورائے محشرسة قبل بنافع محشركو دنكيه لول ہونا ہے جو بھی شروہ ہونا رہے مگر التي يبي توسه مرى معسراج بندگ تقدير كالنات كے محور كو ديكھ لول

منورمب ي قسمت كا اسى سے تو ستارا ہے نبی کا کے نقش یا کا جو مرے دل میں ا جالاہے بهال سے گندگ رکاریک پر نور دک تہے مرے سرکار کے ولیول کا شی صافعی روفدسے وى تعديه كايا ور تقدر كا کندر سے نی کا دامن نبت دوجیے ہاتھ آیا سے مدینے کی زمیں قسمت یہ انراکر یہ کہتی ہے محره مقيطفاتها قدردال مودعرش امساكي سبصه ہاری کے خروی کا یقیں ہے کھ واعنط نا وال رسول دو کر کی میرعنایت سے غلاموں بر ولى الندمي نسبت سى جنت كا قياله س مجونت نبح لکھنے کی جو توفیق بخشی ہے نواسول کا تصدق ہے نواسوں کا آثار ہے سواری رحمت عالم کی آئیگی بیٹ ان شاقب كان كانت ك مخفل سيه كرجام كالياب

مراول دوج السعي فيرم خیال مصطفی پش نطریه یہ میراسرے ان کا سنگ درہے يهي معراجهاس بندك ك کماں مجھکو خیال حبیدونترہے میں خورسے نے جر رہت اہول اکٹر مرے سرکار توحمی رالٹ رہے كرا توبول مكرب نوف بهي مول مجھے کافی یہ دولت عمر بھرہے مرے ہاتھوں میں سے والان كبت قدوم ماک بر ان کے لیئے رہے یسی ہے سے رفرازی کا وسیل تیش ہے دردہے سوزجگرہے سی سے زندگی کیں سے اُجالا وی جو تاجدار بحب و کرہے بواجبارہ تما اس دل کے گھریں بعکاری ان کے درسمس وقم ہے حسینوں ک انہیں سے آبروہے جدا مراکی سے میری موکرہے مری منزل نظر کے سامنے يبران كى ياد كاكسرايا ثاقب عدم کی او کا زادِ سفرے

١٨٨ مامض ورآئے احل

بھرت کی نظریں ہے تصورت کل احسدوا کا بھارت کے مقدرین تھی ہوجب کوہ محسدوا کا سجما ہوں ہی معراج ہے میے مقرر کی مری انکول می تفارک ہے تطار سبز گنبد کا لمتر كجبيس اسواسط بهيجاسي احراكو بعلائكا دلجماحب لواكون نور مخسترد كما ہمیں کیوں رو کتے ہیں جو مضیعے ان کے مرقد کو فرمدی کر دیا رہنے تو پوسے سنگ اسود ک یروز خشر کام آنے کی دولت ہے یہی اپنی عطا کروے اللی ہمکو حصہ عشقِ سسر پڑھ کا كسى كوناز موتو موعيادت كا اطاعت سما بحروسہے گئیگا روں کو ان کے لطف پیجد کا مشرکونین کے حلول کی مشمع جل ا کھے گی جب ا جالا ر شک جنت ہورہے گا میرے مرقد کا سشے بغداد کی نسبت ہیں ماصل ہوتی جب سسے تعور دات دن رہتاہے دل میں حسین احسامد کا موم ک خسامی کا ہمیں اعزاز بنخت ہے رُلُّا احْمَانْ ہِنْ الْمُدِّنِينِ وَرَبِّ الْإِدْ تُمَا

مری بیزگی میں جو کیف ہے وہ تمارے نقش قدم سے ہے مری زندگی کی ہراک خوستی کیے تمارے لطف و کرم سے ہے تری فکریں زے ذکر میں ' ترے عتی میں جو سگا رہا وہ قریب تیرے کرم سے سے وسی دور رنج و الم سے سے مرے یاس مال دمتاع ہیں ' میرے یاس نق عل کہیں مری اس جال میں آبرو، یہ فقط تمبارے بھرم سے سے تو کمیں ہے تو کمیں ملے مراکام تیری تلاکش ہے مجھے واسط تری ذات سے کنیں کام کررو حرم سے ب تراعشق دل کی طن مجی ہے تراعشق دردِ جسگر بھی ہے يس تهياك اسكوركما كرايه عيال تو دامن تمسيم مری روح کی وہ مراد ہے جو مری نظب کی بہار ہے میں جراغ طور' کو کیا کروں' مجھے کام شمع حرم سے ہے مری خلد تیری سجلیاں ، مرا بخت نتیبری زبان سب م اخرت سے غرف ایس نه نظام نوح وسلمسے میں نہیں وہ واعظ خوش سال برنہیں سے دردسسے استنا مجھے واسط ترے غمصہے ' اسے حف جاہ وحشم سے ہے یں ہوں ایک ثاقب کرخطا' مرا از مجی مجیب تر جو تقام مین نظریں ہے، وہین باغ ارم سے ہے

۱۹۲ ایا الهی عطب ہو قب ربیت ان کی مرضی ہیں ہو معید راجینا

دل میں تصور ان کی سبی ہے میراکسینہ ال کا مدسین

ان کا احسال ہے ان کا تصور سے بھی تندگی کا خسز سنہ

ر رم ان کی الفت کا ایسا اثر ہو دل ہو مسیدلہ مثالِ مگیٹ

ممشک وعنبرتها آب بق تها کیالیسینه تها آن کها پسینه

میں ہوں بے بس کر دل ہے بتیاب میرے مالک و کھا دو مرمین

آپ کی شان رحمت کا صدقہ یاد گگ جائے میسرا سفینہ

طوق لبت به نازال مستانت سے میں اس کا گرنج زرمینہ

م م کام پر سنبھالا ہے اُن کا لطف و کرم نرالا ہے روئے زیب کا جو تصور سے مرسصی دل میں مرسے انجالاہے اوج قسمت یہ ہے زمیں کو تاز گور میں اسکی عرش والاسے جسے جب رہے نہ تھے وا تفب راسته ان كالحريكا بصالا ب کوئی ان کی نہیں جہاں میں شال کیسے سانچے میں نور کو طرصالاہے م بمی نبت ہی لائی منت بل یہ راستہ ہم نے یوں نسکالاسے اپنے ولیوں کے ہاتھ میں دیکر برے در رل مری کھنگا لا ہے

دیکے کر کوٹے ایمان والوں کو میہ ایماں ہوا دد بالا ہے

عُرِّ سركار كايبه كلاكة باغ بينت كاراك قب الله

رونسیا ہی کا خوف ہے لیکن جہریاں کالی کملی والاہے

اسسے ایمال نکل گیسا ٹاقب دہ جو عظمت یہ جلنے والاسے

 $\bigcirc$ 

یا اللی جھے بہونچا مرے سرکاڑکے یاس جر ہیں محبوب ترے تھی اہمیں دلدار کے یا س بن كى اردك التار يسب تقرير حميات سهوم کون و مکال احد محت رکے ماس آرزو بھی یہی اربان و تمن مجھی کیمی جا کے سجدے میں کرول دوصۂ سرکاڑ کے پاس ان کے قدموں یہ مری جان نچھا در کر دول وہ جو آ جائیں کبی اس دل بیار کھے یاس عش سے اک فرشتے جہاں کرتے ہی طاف روح کو چاہتے کہنا آئسی گازار کے پاکس حشرين كام نقط ان كا و سيله آيا اور کھے جی تو نہ تھا مجھسے خطا کار کے پاس ان کی الفت می میں پلتے ہیں سرے سب افکار ان کی عظمت کے سواسیا مرے اشعار کے پاس ان کی عظمت کے سواسیا مرے اشعار کے پاس

اب اسی شان سے مرقد میں بیٹ کور روز آتے ہیں فاکک مرے سرکارکے پاس چشم موسی سے جو پاوٹھو تو یہی مجدے گی چاند کم تارہے ہیں بھکاری رخ ِ انوارکے پاس ہم بھی اُمید ہوات کی لئے بیٹھے ہیں بونٹ سے آج کی شب رحمتِ خف رکے بایس اُن سے مل جائے گی خمیہ اِت شفاعت ہمکو جب پہونے جائینگے ہم نبیوں کے سردار کے پایس مانگو طرح التے گی کونین کی دولت ان سے کونسی چیز آہیں ہے سنہ ابرار کے پاس ایک مفلس در سرگار کا مشتاق کلی ہے اے صیا کہدے کہ جاکر مرے غم خوار کے ہاس روز محشرتهی کهدول گایس رب سے ثاقب ان کی تعتول کے سواکیا ہے گنگار کے یاس

0

رکے دلدار ہیں مریقے ہیں سب کے سرکار ہیں مدینے میں

جن کے بین و بشر کلک ہیں عسلام اب وہ سک دار ہیں مسینے ہیں

انبیا مقتری بنے ان کے

ان کے سالا ہیں مدینے میں

رحمتِ عالمیں لقب <sup>م</sup>ان کا حق کے انوار ہیں مدینے میں

كالى كملى بين جيائد شلح مسم

يول ضيا باربي مدينے ين

ب خلاق ہے' ملکت ان کی اکے مختار ہیں مدینے میں

ابنی امت کے جال نشاروں کے ناز بردار ہیں مدینے میں

ہے ساموں کے حال سسے ہر دم وه نخب ردار ہیں مدینے میں عم تعیبی کومل رہی ہے اسس لینے غم نحوار ہیں مرینے میں ان سے والستزمیں کروڑوں ولی ستان ابرارہیں مدینے یں جس پرشیاب خود فکرا نافت وہ طرحہ دار ہیں مدینے میں

مرے شوق میسے ارمال جھے لے چیلو مرینے وی روح کا تکستاں جھے بے سیسلو مدینے وہ سے نازعرش عظمہ دہی ان کا سینر گیند وہ بنے مارکا ہے الوال مجھے مے سیلو مدینے دی فخیر انبیا<sup>و</sup> این دمی سکرور دو شالم ویم مریبے دلین و ایمال مجھے لے سو مرینے نہیں کوئی ان کے جیبا نہ تھا کونی ان کا سایا وہی ابنیا کے سلطاں مجھے لے جیلو مدینے یں گنہ گار نادم میں ہوں اک غسلام عاصی ہیں وہی شقیع عصیاں مجھے لے حیلو مدینے وہ ہیں رحمتِ دوعالم میں امیدوار رحمت نہیں میرے پاس ساماں مجھے کے پلو مدینے میں اسرعشق احرا میں مریض ہجر رور میں الیم عشق احرا میں مریض ہے یہی تو میرا درماں جھے لے جب کو مدینے

۲.

یں اہیں کی آرزو کو لئے دل میں جی رہا ہول کرد ادر مجھ یہ احمال مجھے لے جسلو مسینے

وہ حبیب کرما ہیں وہ جو عرش پر گئے تھے وہ ہیں میسے دل میں جہاں مجھے سے طومرینے

مری معیت نے تاقب جھے کردیا پشیال ہے وہی پناہ عصیال مجھے لے جلو مدینے

الما کے در پرخوش کے آنسو بہا بہا کر کھی تو نظریں اٹھا کہ کھی تو گردن جھکا جھکا کم کر کھی تو نظریں اٹھا کہ کھی تو نگردن جھکا جھکا کم کے نغمے علی کے نغمے کی عالم زباں پہ صلی کے نغمے کروں گارو نے کا بین نظارا 'جبیں کے سجرے نٹالٹا کر کروں گارو نے کا بین نظارا 'جبیں کے سجرے نٹالٹا کر

نصین یا دری بوکی ہے ' بہ عرف ان کی نواز شیں ہیں کرم سے دامن کو بھرمی لول گائیں ان کو نعتیس سناسنا کر

حضور ہیں رحمت دو عالم میں ان کے جو دو کرم کے قربال حقر ال محت دو عالم میں ان کے جو دو کرم کے قربال حقر اد فی علام کو کھی نواز تھے ہیں بلا بلا کر ب

وہ بجر جودوسنا ہیں بے شک 'وہ رختوں کے خزانے والے کریں گے کھیتی مری ہری وہ' کرم کی یارش گرا گر اگر دسی ہیں فتار ہردوسیا کم' وی ہیں سادی عطبا کے مالک متابیوں کو سمیٹ لون گا' طلب کا دامن بڑھا رام مساکر

رہدے تصورمرا سلامت ' یہ سے راوران کے پا اندس میں چومتا ہول جسیں کف پا 'لیول کو اپنے کٹا لگا کر وہ دیکے ولیوں کا پنے دامن ہماری صالت پر مہریاں ہیں دہ دائی دامن ہماری صالت پر مہریاں ہیں دہ دائی درکھے ہوئے ہیں ابتاک مری خطابی چیا جھیا کر

وہ رحمتِ عالمیں ہیں بے شک تعفور بھی ہیں رحیم بھی ہیں کرم سے اپنے نواز دیں گئے بہر روسیا ہی مٹا مٹا کر

> المميد ربيجى رما بول ثاقب كيمى تواتيس گراس بي آقا ركھا بول ان كے ہى واسطے ميں يہ خان ول سياسيار

۲.۳

بندگی کے لئے بے مثل آنا شر آیا ميرى قسمت مي جونست كالمجالا آيا اب بيانام تقيى نظرون ميسرايا كميا ين جهما مون يهي معرى معراج حيات آپ کی تشکل میں اللہ کا حب لوا کا یا من ترانی کا وہ مزدہ سے ہماری دولت حب تصورمي وه ماهِ تشب استمري اليا دل کی دنیا کو عجب رشک سراغان و تکیم كيا بناوك مرى تقدير مين كيا كيا أيا ونت نظ وخوا مرم کے وسیلے سے نوا زاہے تھے ولكيو تاريخ ين انعام سراقه أيا ان كا وه عفو وكرم جو دوعط كياكين جب کھی بزم میں وہ ذکر کیسینہ آیا مسكرا أكلهم راداكسجى عنيخ شوق مب رینے میں نظر گنبر خضری کی عرش عظم کے تصوری دل وجال ہو کم کام محشریں نه زمر آیا نه تفوی آیا ان کی انگلی کے اشارے میں کی مجلو تحیات

سروازی کا بناہے یہی سامال خاتقب نعت گری کا مقدر ہیں بوجھہ آیا

## نعت پاک بوقت حضوری

ورمقيطفي يربيهمسر النزالله

بیں الیبی عنایت کے قابل کہاں تھا

تصورم ایار ہاتے نگا ہے

زمع بخت بالقرآيا وامالي كيت

نوانے ہی بھے کو مگر اللہ اللہ يهه نولاني منظر بم حنت سيخوك سر مقدركى بع بهسحسرالله الله سب درونه اس تورو رخمت كے دریہ بحكاري مي حسمس وقمر الله الله مے بیں سسے یال ویر اللہ اللہ یمی میرا گنج گہے۔ اللہ اللہ كَالُ مِحْدُ مِن السايم الله الله تهوكى السية فبكرزر التذالتر تصنق مرا كهركا كه التذالله سرور کونین کے درکار تارا چھور کر ج

تصدق مرا دل حبير الله الله

يبه توفيق نعتان كالطف وأرم یصفیامی در بربالیں گے کے رکارا عنایات مجوب دادر یه تا قت بائے میں کیوں انگیا مارب رینر تھور کر ا ب ول ناوال كمال ماصل م كاب كول رخمتول کے اس سمندر کا کٹارا چھوڑ کر شا دمال تصابیسکوں تھا اکے دائن میں غلام اب لتيال بب بب اينا كسفينه يحور كر میرسے براک دردکا دامان ان کا کر م كيول كسى كا رخ كرول اينامسيحا فيوثركر ان كى رحمت نے مجھے اغوست میں ہی لیا جب حل سركام ك أينا قبيل يقور كر تلمييمون كوالى دے وي سوزو گراز سبس طرح روتارہا ان کو حنار کی چھوڑ کہ رندنی کی راه سب تاریکیوں میں گھے ہی آگیا *بون حیب* وہ رحمت کا اُجالا چھوٹا کر اب محامت معات زندگی ناتب مرا

ان سے والب تر دیول میں ساری دیرا میحوڈ کر

عجیب شان کاب تذکرہ مدینے کا رل و لگاہ یہ محیایا نشہ مدینے کا سرور کوئین کوسے ناز کہی لنے والاخرا کا' خدا مینے کا و فضية ال كايقاماً طواف كرت الله وہ مجس نگاہ میں سے وارم یا مسینے کا ربعے نصیب وہ تقدیر کا سکندر ہے نظارا حبكة مل جانف زا برن سط طاف كرتي رہتے ہي عرش ولا لي نبي بيرع وسنسي كي فاصله مدين كا كرخل ربه يراغ بدلى مدين ك يبران كي باعنايت كافيض بمبيشك ہے سے ول میں عجب دلول مدینے سا ین تو مانگ ر مامول خداسے شام وسحب مفر تعيب كرب بادا مدين كا مروه ابل طراقیت میں آگیا نماقب نعيب سن بو لاسلىلە دىنى كا

 $\bigcirc$ 

ورمقطفا أج يش نظرب زہے بخت اب دل مسرت کا گھرہے ر بندگی کو لمی آج معسداج شنشاه كونين كاسنگ درس مِن اَن کی عنایت نوازش کے قَبال تصور میں ان کے قدم میرامرہے ين أن كے كرم بر كروں كيا نجھا ور وفورزت میں اب حیشہ ترہے دوعالم کے سرکاریں سکے وا تا گلے میول نحسدا تاجورہ بنایا ہے مختار کونین ان کو وه النُّدجو خالقِ بحسر درُسب غلامی سرکارا دولت بری سے یه مال و متاع نه بههیم وزرب تلم می اترہے زبال میں اڑے يه فيان نعت رسول فدلي نقط ایک نست په نازال بیخنات نه طاعت مه تقوی رعلم دمنرہ

 $\bigcirc$ 

یہت مرا اور در مصطفے سے مرابخت پھريوں جگايا گيا سے خود عرش بریں اور جنت فداہمے مينة كاكيا شان سے الله الله ہوا رقص میں ہے معطر نفٹ کے ہے عجب بارسش رحمت و نورسے مال سربندگی تج سیرا جھکا سے ستنشاه کونین کی بارگاه یس وہ مجوب راسسرور ابنمائے خلانے کھا شان میں جن کی تولاک بصل شه پروه نوزخس اسے کیجی ان کا سایا زمیں نے نہ ویک مُدِ جِرْمُلِيُّ كِلَةَ المنتِلِيُّ كِيهِ كيع عش يرقاب قوسين كي مور رفنائے محامیں تیری رضا ہے الني يبه نعمت بمين تعيى عطاكر يه ولبت وتانع وخوار ساس دریک تک ہے دساتی کا مکال وه كالى كمليايين مسمس الفحايد ومس سے منور ہی جابد اور تارے السير يحيك عفود كرم كى عط مو يه ناقب وأك بنده يرفطاك

كه لمح بوكس دريريه ع أنداري ب سرکاناکی رحمت نے تقدر سنوادی ہے الی میری علامی کومعسداج عطاک سے یر مستر مرا آقا د ہلیز تمہساری ہے عاجز بدريال ميرى كيسه بوبيال اسم پر نور ففنا آقایه کتی پیاری ہے السباب بنائے میں اور در یہ مبلائے ہیں یوں میری تمناجب رحمت کو ریکاری ہے دن ولايت ب ابرار كرم بن كر سربزقیامت کک اوں کھیتی ہماری ہے خربان تصورك ببه صورت جانال ہے اس پرده ول پرجو تعویر آباری سے دنیا کے مصائب کا کھے خوف نہیں ہم کو سرکار کی نسبت سے اس دل کوفٹ راری ہے يور جشم تصور ہے ناقب کی اسی جانب مے کاش کوئی کہدے آقاکی سواری ہے

برجگه ان کی عنایات کاچیب کرده دیجک ارض پر نور کوجب بیه دل شیدا و تھیا سبرگندمي عجب نور کا جسکوه ديکھا دل نے اور میری لگاموں فے کئے ہیں سجد ان كى رحمت اول افروز كسرايا ويكها ان کی گلیوں کے طریناک مرکب منظر میں کیا بتاو*ل کرمی آنکھ*نے کیا کیا دیکھا اسكے اظہارسے ميرى زيال بھى عابر ماری دنیاسے وہ ماحول نسیارا دیکھیا جیکے انوار پہ قربان ہزاروں جتنت ارض طيبهكا مراك ذره سهانا وليحيا ان کے انوار کو سیسنے بیں چھیانے وال ان کے اتار میادک کا نظال ویکھا جن په نحد رشک کری عرش بری و جنت ان کی رحمت کا مری سمت انتا را دیکھا بھیک میں اپنی شفاعت کی گئے آیا ہوں ان كا در چوشته جراد فی واعسالی در ميما مونث يابند مگر تلب ونظ رتھ آزاد ان کے فیضان کو بہتا ہوا دریا و تکھا مي رسركار مي ونياك كريمول كے كريم چشم ناقب کے تصور میں طفیل عرف آل رح جوية دليكها تهاكبهي أكلهنة الك وكيكها

یاد آنے لگی ہے مسلسل میرے سرکار کی ہے عنایت اے خدا میری قسمت میں لکھدے میراً قاکے درکی زیادت۔ جان و دل کے یہی ہیں تعافے سریں سوداکی کا بھراہے آئی چیٹم حنایت کے قرباں مجھکو ل جائے حج کی سعا دت انجی چوککٹ پیسرمیرا ہو گا میے۔ اربان کی معسراج ہوگی مریے بسر کارسے جب ملے گی جیرب فی کی مجھکو اجازت اینے عصیاں کی ہے مشرمساری منہ دکھانے کے قابل نہسیں ہول بھیک عفود کرم کی عطام و صدق<sup>ر س</sup>اج حسن رسالت محکویے مانگی کا نہیں غم مراایان و ایقان یہی ہے كي فخار كونين بتيك الشيخ درك وربان سنحاوث ازكرتا مول قسمت براني باته بن بعجو وامان نسبت اینے دوقے کے جلوے دکھاکرمیرے ایماں کو وسیحے موارت فوت المواجرة وصابر بيانفك موق نبت به أترارس مي اب می کے نصدق میں آ قائی گئے ہیں یہ سشرع والبت آرزہ اور تمنا یہی ہے زندگی ساری یو ہنی بسکر ہو ہوز مجھ سے جدا یہ خسارا <sup>4 ای</sup>کی یاد سربان عب د س ناز ناقب كوسركاريه بكه نواسول كا صدقه عطسا ہو آبِ كُما أكفام الله على المواليم وذر تب مت اام کیرے بچھکو مرینے میں بلامیں تو عجب کیا پیمے راسکے وہ اسباب بنامیں تو عجب کیا

یوں میے مقدر کو جگائیں تو عجب کیا پرنور جال این د کھائیں تو عجب کیا

> کوبہ نہی مقصوریی ایپنے لئے ہے سرتقش کفِ یا یہ جھکا میں توعجب کیا

لولاک لارب نے سنایا تو عجب کیا معربے کی شب دلہا بن میں تو عجب کیا

> وه متل بند نور مجسم میں بلا شک وه مسل بندی جانیں تو عجب کیا وه عرستی معالی بیابھی جانیں تو عجب کیا

دہ مالک و مختار ہیں سشمس اور قمر کے انگلی کے اشارے یہ چلائیں تو عجب کیا

> طوفان حوادت میں لیکارول کا جب ان کو براے کو مرے بار کٹائیں تو عجب کیا

جب اشک روال موں مری انکوں سے تراپ کر تب واب میں تشریف دہ لائیں تو عجب کی

جب نزع میں وہ سامنے ہمائیں گے مرے سرکار کوتب نعت سنائیں تو عجب کیا

> جب حشریں ہوجائوں پرلیشان و لیشیمال ملی میں اگر جھکو چھپائیں تو عجب کیا

بھیلائے گی اغوش کوسٹرکاڈ کی رحمت زقت میں کبھی اشک بہائیں توعجب کیا

> میں غوت نفا و خواجر نفاکے غسل موں میں رمول گا وہ اپنی نظر مجھ یہ الھائیں تو عجب کیا

کے اور نہیں پاس مگر انتک ندامت ناقب کو اگر اپنا بنائیں تو عجب کیا

714 خيال نبي كي رفاقت مجھے بسس یبه تنویر رشد و مایت جھے بس خب انحود کھی انکی رضا کا سے طالب حبية تحريراكي عنايت بجحربس زیانے کی تار کیوں کا نہیں وه انوار مشمع رسالت مجھے کس جنہیں ہے عبادت یہ غرہ وہ جانبی ستینیع الوریٰ ک شفاعت مجھے کب مرے رورو ان کاجسلوہ سے جسلوہ أنهين ديكھنے كى عيادت بجے لبس شفاعت كالحقلار بوجباً ول محل ين مقطفا ک زیارت مجھے کسس الما دامن مصطفه كا یمہ ولیوں کے وامن کی نبت مجے لس مقاتب كي بھكونہ س فسكر ثاقب ور کارکی اک عنایت تھے کس

۱۱۲ نبی کی کالی کملی ہے متاع دوسرا میری رکھیں گےداج بے شک شافع روز جسزا میری کھی تو روئے تا بان محسدا دیکھربوں یا رہ یہوننے جائے تبولیت کے در تک التجا میری مسی سے تابناک مل گئی میسے مقدر کو تصور میں زمداجب ہو گئی ان پر آنا سیسری عادت کی حقیقت کیا ہے ان کے لطف کے آگے حیابت جا دران بن جائے گ ان ک رضا میرمی بی کے نور کا صدقہ نبی کے فیص کا حاصل اس سے ابتدامیری، اسبی پر انہتا میری ہراک طوفانِ غمسے ہوگئ کشتی مری محفوظ وہ رحمت مصطفے ک بنگری جب ناخلا میری درِ سرکارِ الوریک رمانی مل گئ اسس سے متاع دومهال مع لبيت غوث الواى ميرى حضور کسرور کونین ک یہ مہریان سے کہ دامن اُن کے ولیل کہے رجمت کی روا میری نواز دھتِ سرکارعام می نے بچھے کیا فتب الدمت سے جھکال اپنا سر بجب مرخط میری

تمہاری چیتم کرمہے آقا ہماری دولت ہماری عربت تمہاری رحمت کی وہ کلیا ہماری دولت ہماری عربت خیالِ انوارِعِشْ مِ اعظم ہاری و شیول سیے خزا نہ تمهاری محبوبیت کا صدفه مهاری دولت بهاری عزت تهام بنیوں کے آپ روز تماری فطمت ہے حمن قرآں نطاب بن اور ظله ہاری دولت ہماری عُزت تعرين مقطع يريه دل بع صرقع يبه جال خيماور ده رحمت ونور کساک ایا مهاری دولت ماری عزت ده رحمت روزمجت تهیں مارک مقام محود ادر شفاعت تمهاری انگلی کا اکسانشاط ہماری دولت ہاری عز تمهاری عرت کا یه سفینه مهاری دولت مهاری عرب ہمارے اس دستِ ناتواں میں تمہار ولیوں کا جوہے وا<sup>ن</sup> یهی وید بهی وید بهاری دولت هماری عوت غلام ہے لیے نوا ہیں آقا ہماری تقدیر میں کھی لکھدو تمارے روضے کا وہ نظارا ہماری دولت ہماری عزب كيري توس جائے حاب ميں تمهارے تاقب كارعيا، نهاراک قطرهٔ کیبینه بهماری دولت مهماری عزت م

سرشاراسطرے مری بندگی دہے ہردم درِ رسول اسے وا بستگی رہے ول میں عقید تول کی ہے محفل سیجی ہونی شمع ولائے مصطفے جلی ہوئی رہے صد کھکونعت نبی اس لاہے حسن مسیے دل و دماغ میں مہر روشنی رہے دامان اولسائے نبی کے طفنیل میں بارب مرے نصبیب کی کھیتی ہری رہے اے کاش میے رہاس اجل آئے اس گھڑی پائے نبی ایر میری تبین جب جمکی رہے تنظم مصطفاسی توایان کی ہے جسکان میرتمکا حیات دل میں یہی روشنی رہے ا*ن کے کرم سے خو*ب نوازا گیا ہوں میں ان کی ثنا و نعت میں یہ زندگی رہیے کرتا ہوں مازطوق غسلامی پیر اسلے محشرین جھکو کوئی تر سشرمندگی رہے یا رب ترہے حبیب کی جو کھٹ یہ سجدہ ریز نتاقب ووجبکو کتے ہیں سب صابری رہے

Y14 ()

ميرى تقدر رہے رحمت داور كے قسري جسے پرواز رہے تشمع الور کے قسریب فرر کاد دوعالم سے سے یہ ساری چک جلے کہدوں گا اسی میں مدد اخت رکے قریب ارزوسرت وارمان و تمت سے یہی ملکے طبیہ میں رمول اسنے ہمیب رکے قریب دل میلتا توسے سیکدوں کے کالنے کیلئے ہوش قائم رہیں یارب مرساس در کے قریب \_ی محد نظیر انکی تحلی کا افسروع! تشنگی جیسے ہو محروم سسمندر کے قریب ما سواہی میں المجھ کر جو نظر رہجائے كب ملے اسكورسائى رخ انور كے قسرىب ان کی قسمت پر مجھے رشک نہ کیوں ہے گا وہ کبوتر جورہے روضہ اطہت رکے قت ریب تَابَ وَسَين عَهااكُوخُ الْمُعِتَاقَب القدر ہوگئے معسراج میں دلبر کے قریب

711 تری نسبت کی دولت ہے تو عم کیا بزارون امتحال لاكھوں مستنم ۔ تری مرخی ہی اصل زندگی سے نت طردگیف کیا که حرر و الم کیا تطركوس ترب حب لوول سے مطلب خيال و پوش کميا نحاب وعرم کيا رخ زیبایں دیجی ہر تجسلی پراغ طور کیا سنسع فرم کیا جبین شوق سجدے کررہی ہے نظراً يأترا نقش قسدم كئيا تمہاری اس پر نسب می رہیے ہیں ہماری بندگی کیا اور ہم کیا بخری جامعے یہ جولی بے طلب ہی مستخی مرکاریں عرض کرم تحییا بتادد ابینے ناقب کو نحسکولا كرم جائے يولى بيار عسم كيا

ک وہی نور' نور ازل بحق بوط لوع ہواہے حجا زمیں و ہی نور نور عبیا ہے' جو ہے اسماں کے فراز میں وه الواليشرٌ كاعروج تھادہ رضائے ربِّ قدرِ تھا ہو مکاننے سجدہ کیا اسسے وہ تھا اس جبین نیاز میں ر جرس سے اوا سرعش رب کے تھے روار و رہے ابنیا سبھی مقتدی شب اسر کی ان کی نماز میں وه چو کالی کملی تھی روش پڑوی رشتوں کی محیط تھی وہ قمر کیشمس کی مبان تھی جو جھلاتے ہی زلفِ دراز میں دی نور' نور محیط ہے' وہی نور مس وقمریں ہے نہاں کے بن کوئی روشتی زنشیب میں نافس از میں وہ بالرحش نع کی زعتیں وہ اُرین قرن کی عظمیس وہ بہارِ عشق کی دین ہے جو ملی تھی سوز و گذاریمیں وہ بہارِ عشق کی دین ہے جو ملی تھی سوز و گذاریمیں

وَرَ فَعْنَا ذِكَر كَى شَان سِي جَدِبنا سِي نَعْدَا ذِكَر كَى شَان سِي جَدِبنا سِي نَعْدَان مِن الْمَدِينَ يَهِى نَعْمَدُ زِن سِي الْمَدْ للك بِوَلْشِيب مِن بَعِي فَرَازِ مِن

یہ شفاعتوں کی کلیدہے کیمی عاصیوں کی اُمیدہے مراش رہے کے میں آپ دہ جوبات راز و نیاز میں

کھی بوران کی شان میں کھی شاہ قرن کی چشم میں کھی غوت نظامی کھی نواون میں کھی پر دہ ہائے مجاز میں

اے جبیب خالق دوجہاں ہے مقام محمود آکی سے غلام ناقب صاری اسے دیجوٹ کل ایاز میں

٢٢١ عظمتِ معدلِ جِ مصطفِّصاللتعادِسلِّم صفصہ معدل جِ مصطفِّصاللتعادِسلِّم

رفعت مصطفط شب معراج مرحبا مرحباشب معراج بيب ده دلهاجيلا منتب معراج ديدتى تھى زمين فلك كى فقك يو*ن حيلا* قافله شب معراج ممرکا بی میں تھے ہزارول کک رحمتول كالحفا شب معراج رقص کرتی رہی تبسم سسے وقت بهي رك گياشب معراج مُحوِنظ ره کانتات ' رہی نورس سليله شب معراج عرش سے وش کک محیط رہا تحى كمات سيسواشب معراج ان کی پرواز عُرَّش کی جانب مقتدى ابنياً شب معراج بیت مقدس میں وہ امام سے بررزة المنتهلي تثب معراج انتدائے عروج ممصطفوی طے کیا .لاستہ شب مواج رك كي جرتناط توخود بي *یوں تھے حلوہ کا شب معر*ج وروغلمان سب تنص شياني بنت آلأسته شب معراج مكم رب تھاكريں كك سارے ذات باك خدا شب معراج سيركروانى اينے بندہ كو بهه تعی رب ک رضا شب معراج دىكھيں آيات رئبرالكبرى اینا کندها دیا شب مع*راج* عرشش کے یاس روچ عوت بھی

راز قدرت كھُل شب معراج سیرجنت کیا تعکک د یکھے عركش كفئ نوتس بوانتب معراج چوم کران کے پائے آقدس کو اً دن منی سحبا شب معراج دیکھتے ہی حبیث کورپ نے ان کے سرپرسجاشب معراج تَحَابُ تُوكِينُ مَا طُرَةً إِعزارَ روبرو تھا خدا شب معراج حق نے مُدائر اع کی مستدوہ ہی تورس توركا تتب معراج ومل کریشوق عرش نے ونکھا یون ہوا سامناس*ت معراج* راز کے سادے اٹھ گئے پرجے اس کا مرزده ما شب معراج ابنی اُمت کی مففرت جاہی اپنی معراج بندگی ہے نماز ركني تحقر دما شپ معراخ أن كالموزكا بحب شب معراج بيت مقدس ميء تش وسنت ميں بالمي متركره سنب معسراج التحيات والصلاة ومسلام دیکھتے ہی رہیے کلسیم اللہ ہے۔ ناز کرتاہے شافنب چشتی حبلوة حق نما يشب معراج بهرقفس وكهاشب معراج

فدا خود می کہا ہے نعت رسول ا تو نبیوں کا اسواہے نعتِ رسول ا ومي الك شمع ہے نعتِ رسول ا وہ رحمت کا دریاہے تعتِ رسول زادكا چرچاہے نعتِ رسول ا ہمالا و کسیلہ سے نعتِ رسول م وہ اپنا اتا تہ ہے تعتِ رسول وه بس نے بھی لکھا سے نعتِ رسول ا وہ جو کوئی پرطقامے نعتِ رسول ا وہ س کا سہالا ہے نعتِ رسول خلاكا لجى منتاب نعت رسول وى ايك ولكاس تعت رسول جنال كو قبالاس نعت سطل تقلاہے ہوسنتا ہے نعتِ رسول غوں کا ماواسے نعت رسول عجب اک نقال ہے نعتِ رسول م وہ جس کا نصیب سے نعیت رسول والإراجيلواس تعت رسول که اس کا وظیفہ سے نعتِ رسول

کلک کا وظیفے سے نعتِ رسول<sup>ط</sup> یہ قرآں کے یاروں کی عظمت نبی سے حرارت سے ایمان کی جسے دلول میں یہ کونین سج سے ہوتے ہیں سیراب ازل سے ابد تک انہیں کے ہیں نغنے خدا تک رسائی ہوئ ہم کو آ سال یری ہے قیامت میں کام کم سنے والا اسے خرازی کا زمینہ ملاہے م ریان خود اس پیروتا ہے تحسالق يهان كامرانى ومان سسر نروى جلیں طینے والیے وہ اک مسے مقدر بوبجتار ہاہے موبجتا رہمے سکا وہ ستاء ہے خوش نخت جس نے لکھا سعادت سراسسيد نعت خوانى دل دجان کی ہے مرت رسواس خدا اور الانک جی اسکے مشتاق خدا اور الانک جی أسے لاج شركون عم بهو گا مرا ف کر نوانی ہوتی ہے اس سے بهت ناز كة الصة اقت سالمتر

سلام تحضورك روركونين لى التدليدوك لم رسول دین تمبیں مرحبا سلام علیکہ وعرى تصطفأ سكيلام عليك جالِ نورِخِرامِجتني سِيلاهم عليك جيب حزت جال وعلى سلام عليك فروع وينت وشرعلى سلام عليك خلائے تمکو بنایاسے نوٹ اسمی وه ما ج نحتم نبوت سيحا سلام علسك الغ و فاطبة سيني و الم بيت بوك بقول حَلّ وَحَالِي آبِ صَاحِب تُولاك زمان خلق يهشمس الفطي سلام تحليك حفور ایب کے درکے کھکاری سمس دقمر تمالا دامن نسبت ہماری دولت سے حضورك روركل اولياته مسلامم عليك مو چَرِّ نحواتِم و غوت ُ الورلى سلام عليك